





تاريخ ، تهذيب اور تخليقي تجربه

# تاریخ بهنیب اور مجلیقی تجربه

شبيم

سنگېسىلىنى كىيىشىز، لابور

891.4397 Shamim Hanafi

Tarikh, Tehzib aur Takhliqi Tajriba/ Shamim Hanafi.- Labore : Sang-c-Meel Publications, 2006.

32dpp.

Urdu Literature - Criticism.

L. Title.

اس سن با کو نی بھی حصہ سنگ میل پہلی کیشنز سے با قامدہ تخریری اجازت کے بغیر کمیں بھی شائع نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس تتم کی سخریری اجازت کے بغیر کمیں بھی شائع نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس تتم کی سکوئی بھی صور تنال ظہور پذیر بوتی ہے تو قانونی کارروائی کا حق محفوظ ہے۔

2006 نیازاحمہ نے سنگ میل پہلی کیشنز لا ہور ہے شائع کی۔

ISBN 969-35-1746-6

### Sang-e-Meel Publications

25 Shahrah-e-Pakistan (Lower Maris P.O. Box 597 Lahore-54000 PAKISTAN Phones: 7220100-7228143 Fax: 7245101 http://www.sang-e-meet.com.e-mail.smp@sang-e-meet.com. Chowk Urdu Razar Lahore. Pakistan. Phone 7667970

حارق صنيف ايندسزر يشرز والابور

قرة العين حيدر كے نام

| 9     | مِينَ لفظ شيم حنى                               | 公    |  |
|-------|-------------------------------------------------|------|--|
| II.   | ناول ، تاریخ اور تخلیقی تجربه                   | _1   |  |
| ra    | عوامی ادب کے مسائل اور ار دو کی ادبی روایت      | _٢   |  |
|       | اردوطنز ومزاح اورزبان وبيان كيمسئلے پر چند باتي | _٣   |  |
| ~     | سوداکی معنویت کامسئله (أردونزل کے پس منظریں)    | -4   |  |
| 01    | ميال نظير                                       | _0   |  |
| ۵۸    | ميراورغالب                                      | _4   |  |
| 44    | حاتى اورتشاة ثانيي                              | -4   |  |
| AF    | مقدمه شعروشاعرى پرچند باتني                     | _^   |  |
| 91    | الكبركي معتويت                                  | _9   |  |
| 1-1   | اقبال کی شاعری (مشرقیت کے سیاق میں)             | _I+  |  |
| ПА    | حسرت کی سیاس شاعری                              | ~II  |  |
| IFC   | جوش کی یادیس                                    | -11  |  |
| 11-14 | جوش کی طنزیهشاعری                               | _11- |  |
|       | 0                                               |      |  |
|       |                                                 |      |  |

|     | قاتى                                                       | -11  |
|-----|------------------------------------------------------------|------|
| ١٣٥ |                                                            |      |
| 14. | ميرزايكانه                                                 | _10  |
| IAT | فراق اور تئ غزل                                            | -14  |
| 191 | فراق کی حتیت ہے ہارارابطہ                                  | _14  |
| 191 | ادهر بھی دیکے تماشا ہے میری کم بختی (مجروح صاحب کی یادیس)  | _1A  |
|     | 0                                                          |      |
| 114 | خواجه حسن نظامی کی نیژ اور اُر د و کلچر                    | _19  |
| rrr | ادیب کی ہماری شاعری                                        | -1.  |
| 221 | احتشام حسين كي تقيدي شخصيت                                 | -11  |
| 201 | میروسکری صاحب سے بارے میں                                  | _rr  |
| 104 | سليم احدى يا ديس                                           | _ ٢٣ |
|     |                                                            |      |
| 444 | نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات: مولا نامحمد سین آزاد | - 44 |
| res | ڈ اکٹر اختر حسین رائے پوری: ادب اور زندگی                  | _ ۲۵ |
|     |                                                            |      |

### يبش لفظ

ادب اور آرٹ کو تاریخ اور تہذیب کے جرسے چھٹکارے کی ایک کوشش کے طور پریمی دیکھا جاتا ہے۔ بے شک ،ادب اور آرٹ کسی بھی جد بندی کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ، یہ حقیقت اس کے بعد بھی اپنی جگہ برقر اررائی ہے کہ انسائی تجربے کے اظہار کا دائر و چاہے جتنا بھیل جائے ، تاریخ اور تہذیب کے ممل دخل سے پوری طرح اُس کا آزاد اور علیہ ہو جانا شاید ممکن نہیں۔ چنا نچا دب جنلی تجربے، تاریخ اور تہذیب کے آپی رشتوں کا مسئلہ جھے بہیشہ پریشان کرتا رہا ہے۔ جس ادب اور آرٹ کو تاریخ یا کسی مخصوص تہذیب کا مسئلہ جھے بہیشہ پریشان کرتا رہا ہے۔ جس ادب اور آرٹ کو تاریخ یا کسی مخصوص تہذیب کا مسئلہ جھے بہیشہ پریشان کرتا رہا ہے۔ جس ادب اور آرٹ کو تاریخ یا کسی خصوص تہذیب کے آرب اور آرٹ تاریخ سازی کا بوجھا تھانے کے تخصص سے خواس دور آرٹ مائی تا تیرا اور برین تاریخ سازی کا بوجھا تھانے کے تخل ہو بھی اظہار کے تمام وسائل اپنی تا تیرا اور کشش کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسی خوس کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسی خوس کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسی خوس کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسی خوس کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسی خوس کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسی خوس کے بی کہ اس کی کسی خوس کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسی کسی کہ کا احساس اور تبد بی کی ضرورت کا احساس بیدا کرنے اور اس احساس اور تبد بی کی خرورت کا احساس بیدا کرنے اور اس احساس کو جگا کے کہ کسی کی کر تاریخ کے بردور اور ہر بر بر سے تبذیبی کمل اور کسی بین کر تاریخ کے بردور اور ہر بر بر جہذیبی کمل اور

ر پھل کے پیچھے ہمیں پچھا ہے تجر بوں کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے جو رہ باور آرف
کی زمین سے نمود ار ہوتے امیں ۔ تاریخ اور تہذبی جائز دوں پر جنی بعض کتا ہیں میں نے بھی
کی زمین سے نمود ار ہوتے امیں ۔ تاریخ اور تہذبی جائز دوں پر جنی بعض کتا ہیں میں نے بھی
گر دیتے انہی کیفیات کے ساتھ پڑھی جیں جن سے ہم او بی اور تخلیقی تجر بوں سے
گز رہے وقت روشناس ہوتے جی اور ادب کو تاریخی مطالعات میں ایک بنیادی ماخذ کے
طور پر برستے کا میلان تو ہمیشہ سے مقبول رہا ہے۔

ای لیے انسانی روح کو در پیش سوالوں پر سوچ بچار کرتے ہوئے ، یہ خیال بچھے بار ہا آیا ہے کہ ادبی اور تخلیقی تجرب کواپنی اس بہرو پی دنیا کے بھیڑوں سے بہرا لگ کر کے دیکھنے کی روش بھی پچھ زیادہ ستحس نہیں ہے۔ ہمارے نظریہ ساز ادبیب اور ایہب کے بھی بعض اوقات پچھ '' گھڑی سازی'' جیسا باریک کام بنادیے ہیں اور ایہب کے مطاملات بھی اس طرح کے اختصاص پر زور دیتے ہیں جو کاروباری زندگی کے عام معاملات بھی اس طرح کے اختصاص پر زور دیتے ہیں جو کاروباری زندگی کے عام معاملات سے ملاقت رکھتا ہے۔ بچھ نظریوں سے بچھور پر اوراصول سازی کے عمل سے بھی دل چھی نہیں رہی اور بھی نے اپنی بساط بھر، ادب کو ہرطرح کی بقراطیت سے دامن دل چھی نہیں رہی اور سائنسی علوم کی دو چار یا تھی میری نبچھ میں بھی آ ہی جاتی ہیں، گرمیر سے سرجی یہ سوال بھی نہیں سایا کہ دو چار یا تھی میری نبچھ میں بھی آ ہی جاتی ہیں، گرمیر سے سرجی یہ سوال بھی نہیں سایا کہ دو چار یا تھی میری نبچھ میں بھی آ ہی جاتی ہیں، گرمیر سے سرجی یہ سوال بھی نہیں سایا کہ دو چار یا تھی میری نبچھ میں بھی آ ہی جاتی ہیں، گرمیر سے سرجی یہ سوال بھی نہیں سایا کہ دو چار یا تھی میری نبچھ میں بھی آ ہی جاتی ہیں، گرمیر سے سرجی یہ سوال بھی نہیں سایا کہ دو چار یا تھی میں میں کی دنیا ہے جہاں بیرونی احکامات کی اطاعت کا چلن بھی عام نہیں ہو سکا۔

یہ مضامین مختلف ز مانوں میں لکھے گئے۔ پچھلے دنوں ایک جان لیوا بیاری سے

نیٹنے کے بعد میں یونہی عمر گریزاں کے جمع وخرج کا حساب کرنے بیٹھا تو ہت چلا کہ رسائل

اورا خبارات میں جومطبوعہ مضامین ، جائزے ، کالم ، ٹاٹرات اور خاکے بھرے پڑے ہیں

اُن کا اختاب بھی کرنے بیٹھوں تو ایسی تین چار کتابیں اور تیار ہوجا کیں گی۔ انہی دنوں

انفاق سے ہمارے دوست سید منظور احمد صاحب میسور سے دتی آئے ۔ یہ کتاب انہی کی

ترغیب و تاکید پرمرتب ہوئی۔

شمیم منفی

و بیلی کا رنومبر یو و یو و

### يبش لفظ

شمیم منفی کی تقید کے ساتھ ایک دفت ہے کہ دو نخالص ادبی تقید نہیں ہوتی نے برتی تی پسند نقاد تو اس نظر نے کے ساتھ اپنے مطالعہ کا آغاز کرتا تھ کہ ادب کوعسری حقیقتوں کی کہوئی پر پر کھ کر دیکھنا چاہیے ۔ سواس کی تنقید میں عصری حقیقتیں جیسا اس نے انہیں سمجھا تھا غالب نظر آتی تحقیں ۔ ادبی معیار کا حوالہ آیا آیا نہ آیا۔ شمیم حنفی نے ایسا کوئی نظر یہ اپنی تنقید کے لیے وضع نہیں کیا ہے۔ مگر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ اوبی مطالعہ کرنے بیٹے ہیں تو بہت ی عصری حقیقتیں ' یکھتاری ' کھتاری کے ہیں۔ ۔ معاملات و مسائل اس مطالعہ میں لیٹے چلے آتے ہیں۔

ای کے ساتھ ایک بہلو اور بھی ہے۔ ہمارا پر انا نقاد جب شعری تقید لکھنے بیٹھتا تھا تو اپنے قاری ہے ہوگا تھا کہ اے اردوشاعری کے ساتھ فاری شاعری کی روایت ہے بھی شناسائی ہوئی چاہیے۔ شمیم حنفی کی تقید نے ایک اور سمت جس اپنے لیے وسعت تلاش کی ہے۔ اردوشعر وافسانے پر بات کرتے ہوئے وہ اردوشعر وافسانے کی روایت تک محدود نہیں رہتے اور نہ مغربی شعروا فسانے پر بات کرتے ہوئے وہ اردوشعر وافسانے کی روایت تک محدود نہیں رہتے اور نہ مغربی شعروا فسانے کی روایت تک محدود نہیں رہتے اور نہ مغربی شعروا فسانے کی روایت تک جس کا ہماری تنقید جس بہت چلن ہے۔ وہ ہندوستان کی دوسری مغربی شعروا فسانے کی روایت تک جس کا ہماری تنقید جس بہت چلن ہے۔ وہ ہندوستان کی دوسری حسانی روایتوں کی طرف نگل جاتے ہیں۔ یوں جھنے کے ان کے لیے فکشن جس قرق العین حدیدر جتنا اہم حوالہ ہیں انتابی اہم حوالہ نزل ور ما بھی ہیں۔

توشیم حنفی کے بہاں اس طرح سے اردوادب کے مطالعہ کو ایک وسیج تناظر میسر آشی ہے۔ مضامین کے اس مجموعہ میں آپ اس قتم کا نقشہ دیجھیں سے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ یہ تقید اپنے قاری سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ صرف اور محض ادب کے دائر سے میں رہ کرنہ سو ہے اور میہ کہ اردوادب کے مطالعہ کے لیے صرف مغربی اوب کے گئے چنے حوالے کافی نہیں ہیں۔ اسے برصغیر کی مجموعی ادبی روایت کے سیاتی وسیاتی ہیں رکھ کربھی ویجھنا جا ہے۔

يبال تك توبات بهت بجا نظرة تى ب مرشيم حنى مجه بالعموم عجلت من نظرة ت

ہیں۔ اکثر وہ اشارہ کرکے گذر جاتے ہیں اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس بات کو کس طرح مسمجھیں۔ مثلاً ان کے پہلے ہی مقالہ'' تاریخ'' تہذیب اور تجربے'' کے کئی بیانات مجھے پریٹان کررہ ہے ہیں۔ ایک بیان سے ہے پریٹان کررہ ہے ہیں۔ ایک بیان سے ہے۔'' قرق العین حیدر'ا بنظار حسین اور عبداللہ حسین جنہوں نے ناول کے وکٹورین نصورے آھے بڑے کرمشرق کی بیانیدروایت کوایک نئی جہت دی۔''

اب میں اس ادھیڑ بن میں ہوں کہ مشرق کی بیانیہ روایت ہے کیا۔اور کیا واقعی ان ناول نگاروں نے مغربی فکشن سے جو پچھ سیکھا'اس سے ہٹ کر اس پر جے شمیم خفی مشرق کی بیانیہ روایت بتاتے ہیں' کوئی توجہ دی ہے۔اس صدتک کہ اس میں کسی نئی جہت کا اضافہ کیا ہو۔

مراصل بات بہے کہ یہ تقیدرواتی روش ہے ہٹ کران رستوں پر چلتی ہے اورا لیے سوالات اٹھاتی ہے جو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور سوچنے کی وعوت دیتے ہیں اور جہاں سوچنے کی وعوت دیتے ہیں اور جہاں سوچنے کی وعوت دی جائے گئ وہاں سوطرح کے اختلافات بھی سراٹھا نمیں گے۔ یہی اس تنقید کی جیت ہے اور اس کے یہی وہ بہت بامعنی تنقید گئی جیت ہے۔

# ناول، تاریخ اور شخلیقی تجربه

ان دنوں ادب کی جوصنف سب سے زیادہ بھٹ ہے، وہ تاول ہے۔ ابھی چندروز قبل ہندی کے ایک متاز تاول نگار نے جھ سے کہا کہ بیصورت حال بجائے خود بہت تو جہ طلب ہے اور ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم ادب کی اس صنف کو اجتماعی تاریخ اور تھی تجھنے کی کوشش کریں۔ اس تاریخ اور تخلیق تجر بے سے متعلق اپنے تصورات کے پس منظر میں بیجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ادب اور زندگ سے وابست کی بنیادی سوالات پر بات چیت کا دروازہ کھلے گا اور سے مسئلہ بھی سامنے آئے گا کہ موجودہ مجمد کے شعور میں ناول نے اپنی اہم اور مرکزی مسئلہ بھی سامنے آئے گا کہ موجودہ مجمد کے شعور میں ناول نے اپنی اہم اور مرکزی مسئلہ بھی سامنے آئے گا کہ موجودہ مجمد کے شعور میں ناول نے اپنی اہم اور مرکزی مسئلہ بھی سامنے آئے گا کہ موجودہ مجمد کے شعور میں ناول نے اپنی اہم اور مرکزی عمل مرح بنائی ہے۔

اس گفتگو آئے بڑھانے سے پہلے میں منی ۱۹۹۸ کے ہولناک نیوکلیر تجربے پر ایک ناول نگار (ارو ندهتی رائے) کے ردعمل کی طرف آپ کو لے جانا جاہتا ہوں۔ ارو ندهتی رائے نے تخیل کی موت کے عنوان سے اس تجربے کا احاطہ کیا ہے اور ابتداء انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے ایک اقتباس سے کی ہے۔ اس اقتباس کے کچھ جملے یہ ہیں۔

زیمن میں ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ میٹرنک کی گہرائی میں جوحرارت پیدا ہوئی وہ دی لاکھ سنٹی گریڈ کے برابرتھی یعنی اسلی اس ورجہ حرارت میں ہزاروں ٹن وزنی چٹانیں ، گویا سطی زمین سے نیجے ایک پوری بہاڑی کے برابر بخارات میں تبدیل ہوگئیں . دھا کے سے اٹھنے وائی زلز لے کی لہروں نے شد بل ہوگئیں . دھا کے سے اٹھنے وائی زلز لے کی لہروں نے شد بال کے میدان کے برابر وسیع ریت کے شیلے کو کئی میٹر فٹ بال کے میدان کے برابر وسیع ریت کے شیلے کو کئی میٹر او پرانجادیا۔ یہ منظر دیکے کرایک سائنس وال نے کہا: اب مجھے

ان کہانیوں پریقین آ گیا جن میں بتایا جاتا تھا کہ بھگوان کرش نے بہاڑی کواشمالیا تھا۔

یہ عبارت نقل کرنے کے بعد اروز حتی رائے نے لکھا تھا۔ '' نیوکلیر اسلے
کے بارے میں کہنے کوکوئی ٹی یا اور پینل بات باتی نہیں رہی ہے۔ کسی فکشن نگار کے لیے اس
سے زیادہ ذلت آ میز بات کوئی نہیں ہو عمق کدا ہے وہ با تیں دو ہرانی پڑی جو دوسر نے لوگ دنیا کہ دوسر سے حصول میں نہایت جذبے ہے ، بڑی وضاحت سے اور اپنے علم کی بنیا د پر
برسوں سے کہتے آ رہے جی سے فیل سے ذلت اٹھانے کو تیارہوں۔ خود کو عاجزی کے
ساتھ سر تگوں کرنے کو تیارہوں ، کیونکدان حالات میں خاصوثی تا قابل مدافعت ہوگ ۔ آپ
میں سے بھی جولوگ اس کیلیے تیارہوں : آئے ہم اپنے اپنے کر دارا ٹھا کیں ، اپنے رد کر دہ
لبس بہنیں اور اس المناک سیکنڈ ہینڈ کھیل میں اپنے سیکنڈ ہینڈ مکا لیے اداکریں ''

'' کاش ایساہ وتا کہ ایٹی جنگ محض جنگ کی ایک اورتشم ہوتی ہے کاش اس کاتعلق انہی عام طرح کی چیز ول ہے ہوتا ۔ قوموں اور ملکوں ہے' ویوتا وَں اور تاریخ ہے ، کاش ایساہ وتا کہ ہم جی ہے جولوگ اس ہے دہشت زوہ ہیں ، وہ محض اخلاتی جرائت ہے محروم ، ہز ول اور بحنے لوگ ہوتے جواہی اس ہے دہشت نے دفاع جی جان قربان کرنے کو تیارہ ہیں مرابیا نہیں ہے ۔ اگر ایٹی جنگ ہوئی تو ہمارا سامنا چین یا امریکا ہے ، یاحتی کہ ایک دوسر ہے ہی بنیس ہوگا۔ ہماری دشنی خود کر وَ ارض ہے ہوگی ۔ فطرت کے عناصر ایک دوسر ہے ہوگی ۔ فطرت کے عناصر کا غضب نہایت ہولنا کی ہوگا۔ ہماری دشنی خود کروَ ارض ہے ہوگی ۔ فطرت کے عناصر کا غضب نہایت ہولنا کی ہوگا۔ ہماری دشنی خود کروَ ارض ہے ہوگی۔ اور اُن کا غضب نہایت ہولنا کی ہوگا۔ '

" ہمارے شہر اور جنگل ، ہمارے کھیت اور گاؤں کی دن تک متواتر جلتے رہیں گے۔ دریاز ہر میں تبدیل ہوجا کیں گے۔ فضا آگ میں جدل جائے گی۔ ہوائی آگ میں جدل جائے گی۔ ہوائی آگ کے شعاوں کو دور دور دور تک بھیلا دے گی۔ جب جلنے کے قابل ہر شے جل بھی ہوگی اور آگ بھی جائے گی تو دھوال اٹھ کر سور ت کو ڈھانپ لے گا۔ زمین پرتار کی جیما جائے گی تو دھوال اٹھ کر سور ت کو ڈھانپ لے گا۔ زمین پرتار کی جیما جائے گی۔ جمر دن نہیں نظے گا بھی نہ ختم ہونے وائی رات شروع ہوگی۔ درجہ خرارت کر مراقط

انجمادے نیچے چلا جائے اور اٹمی موسم سرما کا آغاز ہو بائے گا۔ پانی زہر ملی برف میں تبدیل ہوجائے گا۔ ریڈ ہو ایکواٹرات زمین کی تہوں میں اثر کرسطے کے نیچے پانی کے ذخیروں کو آلودہ کردیں گے۔ بیشتر زندہ چیزیں — جانوراور نباتات ، سمندری اور گھر بلو جاندار — مرجا کمیں گی۔ صرف چو ہے اور کا کر ورج این نسل بڑھا کمیں گے اور باتی ماندہ خوراک حاصل کرنے کے لیے باتی ماندہ انسانوں سے مقابلہ کریں گے۔''

(آج-مرما:بهار ۱۹۹۸ ترجه: اجمل کمال)

اس دا تع ہے بہت پہلے قر ۃ العین حیدر کی کہانی ( فوٹو گرافر ) کے ایک کر دار نے کہا تھا۔'' زندگی انسانوں کو کھا گئی ۔صرف کا کروچ باقی رہیں گے۔' 'خیریہ ایک جملہ تو یونمی یاد آئیا،شایداحساس کی مماثلت کے باعث ،تکرار دندھتی رائے کے قدرے طویل اقتباس سے میں نے اپن بات شروع اس لیے کی ہے کہ اصل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر آغاز ( اور الفاظ) میری دسترس ہے دور تھے ہم عصر ناول اس عہد کی دہشت کے آسیب میں ہے۔أردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کے منظرنا ہے پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زوال اور ایتری کے ایک مستقل تمائندے کے علاوہ ناول نے فی الوقت ا کی۔ طرح کے خلیقی ایکسپلوژن کی حیثیت بھی اختیار کرلی ہے ۔۔اس ایکسپلوژن کے نتیج میں بکٹر ت اور بے تحاشا ناول لکھے جار ہے ہیں ، اردو سے زیادہ ہندوستان کی دوسری زیانوں میں ۔اور اس سلسلے کی ایک تمایاں ،اور مقابلة زیادہ متحکم اور مرعوب کرنے والی کڑی انگریزی میں لکھے جانے والے ناولوں کی ہے۔انڈ واسٹگلٹین تاول کےشورشرایے میں ہندستانی زبانوں کے ناول کا دائر ہ اگر سمٹ سائریا ہے۔اور تو اور ،خود انگریزی کو وسیلے اظہار بنانے والے -- آ ریکے ناراین ، ملک راجے آ ننداور راجاراؤجن ہے ہمارااد بی معاشرہ س تمیں کے بعد کی و ہائی میں روشناس ہوا ،سلمان رُشدی ،وکرم سینھ اور اروندھتی رائے کی شبرت اور ماؤی فتوحات کے سیاا ب میں اب کنارے جا گئے ہیں۔ایک اندازے کے مطابق ہمارے زمانے کے اندوا سنگلین ناول کی مقبولیت نے صرف ال تین لکھنے والوں کو جو مالی فائدہ کہ بچایا ہے وہ ہندی اردو کے تمام حجو نے بڑے اشاش

اداروں کی مجموع آمدنی بی نبیس، حیثیت ہے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس صورت حال نے ایک طرح کی جہل آ ٹارر عونت کو بھی راہ دی ہے جس کا اظہار رشدی نے اس وعد ہے کہ ساتھ کیا تھا کہ ہندستان وں کے ذریعے لکھا جانے والا انگریزی قاشن ہندستان کی تمام زبانوں کے مجموع قاشن ہے ذیادہ ' دم دار' ہے۔ انگریزی اور ہندی میں لکھنے والے ایک معاصر نقاد (ہریش ترویدی) کا خیال ہے کہ ۱۸۳۵ء کی لارڈ میکا لے کی تعلیمی قرار داد کے بعد ہندستانی زبانوں کے اوب کی شاید بیدوسری سب سے برٹی توجین ہے۔ یہاں اس ذکر کی ضرورت نہیں کہ لارڈ میکا لے اورسلمان رشدی دونوں ہندستانی زبانوں کے اوب کی شاہر ہے کہ اس طرح کے فیصلے آگی کی مناور میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے فیصلے آگی کی بنیادوں پرنیس کیے جاتے۔

ول چسب بات مید ہے کہ انٹروا پینگلین فکشن کا مرغوب ترین حوالہ ہندستان (برصغیر) کی تاریخ رہی ہے۔ بے شک، برقول شخصے، تاریخ ناول کی چھکڑی ہے اور کوئی بھی ناول لکھنے والا اپنے آپ کواس سے چھڑانے پر قادر نہیں ہے۔ فیلڈ تک نے صاف لفظوں میں كها تھاكة" ميرے ناول تاريخ ہيں بہتر ميں عام انسانوں كے حال احوال پر مبنی رزميے ، (The Histoy of Tom Jones)اور بيركهان ناولول مين سيحاني كالخضر اتنابسيط اورمضبوظ ہے کہ پڑھنے والے ان میں اپنے عہد کے ساتھ ساتھ خود اپناچبرہ بھی دکھے سکتے ہیں۔ اور بالزاك جس نے ناول كو انساني طربيول (Human Comedies) كا نام ديا تھا اور سي متجهتا تقاكه دنيا كاكاروبارايك جيتا جاكتا كحيل ہے جس ميں بار جيت ءثم ومسرت كاسلسله د ل چسپ طریقے ہے چلزارہتا ہے ،اس کی حقیقت پسندی کا اعتراف مارکس تک نے کیا ہے۔ کویا کہ بیرواس کے لفظول میں تاول کوہم " نین جھرو کے بیٹی کر جگ کا بجر او میکھنے" کے ایک و سلے ہے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ انگلوانڈین ناول کا المیہ یہ ہے کہ اس نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو بھی باز ار میں مکنے والی چیز بنا دیا ہے اور بزعم خود اس حلقے کے ادیب ہے سجحتے سکتے ہیں کہ اس خطہ ارض کی ترجمانی کا سارا بوجہے بس انبی کو اٹھا نا ہے۔ ہرلیش تر دیدی کے لفظوں میں بیادیب ہندستان کے دعوے دار ہی نہیں ، باتی دنیا کے لیے ہندستان کے ٹھیکے داریھی بن بیٹھے ہیں۔اس رویئے کے خلاف اردو والوں کی طرف ہے

مرف ایک آ واز انٹی تھی ، قر ۃ العین حیدر کی ، جنہوں نے رشدی کے بیان کا با قاعدہ نوٹس لیا تھا۔

امل میں ناول اور تاریخ کے رشتوں کی تعبیر وتنہیم میں اگر ہم چو کئے ندر ہے تو ہماری حیثیت ای طرح ہائی جیک کی جاتی رہے گی۔ ہندستانی ناول کی انڈو استکلین روایت سے قطع نظر بھی تاریخ کی طرف سے ناول کو پھی نرے لاحق ہیں۔۔۔ چونک ناول کووا قعات اور انسانی تجربوں کے ایک پورے دائرے میں مرکزی نقطے کا مرتبہ حاصل ہے،اس سے ایک بورے ممٹنا چکر घटनावक کر جمانی ہوتی ہے۔اس لیے بیج اور شبت رخ ا پنانے والی تاریخی بصیرت اور وژن کے بغیر تاریخ ہے مواد حاصل کرنے میں مجھ قباحیں مجمی تیں۔Beyond the Novel کے مصنف (E.M.cioron) نے ادب کو بازاری مورت كانام ديا ہے جے برى آسانى سے برجايا اور ورغلايا جاسكا ہے۔ ناول كے فارم ميں جو بے حساب وسعت ،رواداری اوررنگار کی ہے، اس کی وجہ سے اسے تلط راستے پر ڈال وینا بھی میچھ مشکل نہیں ۔۔۔ تاریخ کے نام پر مامنی کی تعصب آمیز اور فرقہ وا انہ تعبیر ، رجعت پرئی اور عقل وشمنی کی با تمیں بھی کی جاسکتی ہیں۔سیکولرازم اور جمہوریت کی وشمن سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کی تقلید بھی کی جائلتی ہے --- تاریخی صدافت کا من مانا تصور قائم کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے عبد کے ایک ممتاز فکشن نگار ( نزل ور ما )نے بیرائے ظاہر کی ہے کہ راماین اور مہا بھارت کے بعد ہمارا تیسرا سب سے برا رزمیہ" ہماری ہندستانی تہذیب " ہے ۔ال تہذیب نے ایک Epic Sensibility کو فروغ ویا ہے۔ اس Sensibility کی مددے ہماری تہذیب کا تما کندہ ناول نگار پھے یا تیں ان کمی جیموز بھی دے تو ہم اپنی بھیرت کے واسطے ہے اُس تک پینے جاتے ہیں۔۔۔ بنکم چند چڑ جی کے دقت ے کے کر ہمارے اپنے وقت تک کی جارحانہ قوم پرتی کو اس متم کے تصورات نے سینجا ے۔ کے این - پنگر نے غلط بیس کہا ہے کہ سی بھی قوم (اور دور) کی تاریخ بار بار کھی جاتی ہے اور بار بار بڑھی جاتی ہے اور بیفر بیند صرف مورخ انجام نہیں ویتے۔ تاری کے متعصبانه تصور اور کاروباری ،غیر تخیقی ، تاریخی وژن پر منی ناولوں کے جیرو ، ای لیے اپنے دورے نکنے کے بعد سخرے بن جاتے ہیں اور ایک عہد کے معمار ، بعد کے عہد میں تخ یب کار تغیرت بیں محدود مقاصد، خاص کرسیای اور قومی مصلحتوں اور بھتی ہوئی جذباتی ضرورتوں کے تحت جو تاریخی ناول انیسویں صدی میں لکھے گئے ، بیسویں صدی کے اوقی معاشر نیس انہیں دری کتابوں کی حیثیت بھی تہیں ال کی ۔مروالزا ا کاٹ کی کیا دھوم بھی ۔ آئ ال آن ال ق انسيال كى زينت بي يين ين من وداردو من الركويم يادكرت بين اليكن سرشار اورز سوا کو پڑھتے بھی ہیں۔وہ جوا کیا بات آؤن نے کہی تھی کے اپرے سے برااویب بھی ا نینوں کے آریارنبیں و کھے سکتا الیکن عام لکھنے والوں کے برخاد نے وہ و ایوار بنا تا ہی نبیں ''تو میہ بات تاریخی ناول پر بھی بوری ارتی ہے۔ تاریخ اگر صرف سرکاری کواہ یا درباری مصاحب بن کررہ جائے تو اُس کا حشر معلوم۔ تاریخ اپنے ماضی ہی نہیں اپنے حال کے الادراك كالجهى ايك كارة مداور طاقت وروسيات ب- بهار كواويل أقاؤل نے اى ليے تاری کوایک کھ بلی کی طرح نیانے میں تکلف سے کام نیس لیا اور حدیہ ہے کہ ایشیا نک سوسائیٰ آف بنگال اورائجمن اشاعت مفید ہ پنجاب (انجمن پنجاب) دونوں کے قیام کا حقیقی مقصد کواد نیل مفادات کا استحکام اور فروغ قرار پایا۔ اردو تاول کے حساب ہے ، ایک بریا تناظر میں اپنی تعبیر کے لیے ہماری اجماعی تاری کوائی لیے پر مم چند اور مجر قر ۃ العین حیدر کے ظہور کی راہ دیکھنٹی پڑی۔

پریم چند کے ذکر پر نامور تکلے کے ایک مضمون کا خیال آیا جس میں آج کے بندی ناول کی صورت حال کا ذکر کرتے ہو ۔ انہوں نے کہا تھا۔ آج ایسے لکھنے والے بھی جو اپنے آپ کو پریم چند کی روایت سے جوڑ ٹاپندنیس کرتے۔ ظاہر ہے کہ اس وسنے وغریض ملک میں کئی زبائیس بولی جاتی جیں ، کئی ثقافتیں جیں۔ کئی روایت ہیں ، اس وسنے وغریض ملک میں کئی زبائیس بولی جاتی جیں ، کئی ثقافتیں جیں۔ کئی روایت ہیں ، اس اوران سب کی الگ ایک ساتھ علاقائی بیچان (Regional Identity) ہے ۔ اس رنگار تگی کا لحاظ کیے بغیر اور اس ملک کے بیچیدہ تبذیبی موز کیک کو خاطر میں لائے بغیر کسی ایک روایت کی مرکز بہت پراصر ارکز نا قوئی بیٹی بورزس برباوی کا چیش خیر بھی ہوگئی ہے۔

ہندی کے پہنے ناولوں کی مثال دیتے ہوئے ( کال عنما اسات آسان اکلی کھا: وایا بانی پاس ) نامور سنگھ نے بیسوال انھایا ہے کہ ان میں ناول اور تاریخ آپس میں استے

. كذير موسكة من كوياكه:

سب کاسب اتہاں آج کے جیون میں کھل ال کیا ہے۔
کیوں ہم مامنی کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ کیا کوئی مستقبل نہیں رہ کیا
ہے۔
آج آج تو ڈاکٹر رام بلاس شرمائی کتاب کا آغاز رگ دید
ہے کر رہے ہیں۔ کیا بیٹ کھی پر بوار کے ایجنڈ ہے کی تقبل نہیں ہے؟
ایسا لگتا ہے کہ اند جرے سے مجرے ہوئے مامنی کی طرف د کھے
دے ہیں۔ اورافق کو بھول ہے گئے ہیں۔

(آدمی کہاں ہے، مضمون مشمول بنس جنوری ۱۹۹۹ م)

ظاہر ہے کہائے مامنی ہے الی وابعظی جوتاریج کے ایک خاص تصور تک لے جاتی ہے، کولونیل عہد کے برور دو تاریخی شعور ہے کم مہلک نہیں ہے۔ لیکن محض بھنک جانے کے ڈرے مامنی یا تاریخ کو یکسر بھلادیتا اور ایک طرح کی نفیع آمیز تاریخ سازی کے پھیر میں پڑجانا بھی چھے کم نقصال وہ نہیں ہے۔ ہمیں بیٹیس بھولنا جا ہے کہ موجودہ ساس اور صار فی کلچرنے بشمول ناول ، ہرطرح کی او بی سرگرمیوں کو کنارے نگادیا ہے۔ لیکن بہ ظاہر ایک ہے اثر اور Marginalized activity ہوتے ہوئے بھی ، ادب کی دوسری صنفوں کے مقالم میں ، ناول کی حیثیت ایک اجماعی خواب نامے ، ایک قومی وحرف تمنا ، کی ہے ، اورات عام زندگی میں گرون تک ڈولی ہوئی صنف ڈراے پر بھی فوقیت اس وجہ ہے دی جاسکتی ہے کہ ناول کے سامنے اپنے کے اہتمام کی مجبور یاں نبیس ہیں۔ تاریخ سازی کے چیدہ اور بر فریب تصور نے تاول کواس کے اصل رول سے بھٹکایا ی نہیں ،اس کی فنی قدر وقیت میں تخفیف بھی کی ہے۔۔۔ شایدای لیے، ہمارے زمانے کے شایدسب ہے ہے مثل تاول نگارگا برئیل گارسیا مار کیزنے تاول کوئسی مٹی فیسٹو کا بدل قرار دینے کے بجائے اے'' حقیقت کی شاعرانہ تقلیب'' کہا ہے ،خفیہ کوڈ میں بیان کر دوحقیقت دنیا کے بارے میں ایک منتم کی جیلی۔ "اس کے الفاظ میہ ہیں کہ" نادل میں آپ جس حقیقت سے دو جار ہوتے ہیں وہ امل زندگی کی حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر چداس کی جڑیں اس میں ہوتی ہیں۔ یک بات موابوں کے ہارے میں بھی درست ہے۔''

( " گابرین گاریا از کیز شخیت ترین "مرت: " اجمل کال اس ۱۵ سال کی تصدیم نظر یہ کہ ناول کی تصدیم نظر یہ کہ ناول بہر حال فکشن ہے ، ساجی وستاویز نہیں۔ مایا ہم ناول کی داست نوی شخصیت، ویم مجمد بشیر نے اپنے آپ کو ایک معمولی وقائع نویس Humble داست نوی شخصیت، ویم مجمد بشیر نے اپنے آپ کو ایک معمولی وقائع نویس کا ایک ہے کہ منظیم مسائل مز کول برسوتے ہیں ،اورجس کے قصول میں سب سے زیادہ تو جد ظلب انہر یہ کہ ان میں کران ادول کا باطن اپنی حشر سامانی کے اختبار سے تاریخ اور شافت کا میدان میں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بشیر نے زندگی ہے ہر مظہر کو بہر حال ایک شخلیقی فروکی آ کھے ہے ممل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بشیر نے زندگی ہے ہر مظہر کو بہر حال ایک شخلیقی فروکی آ کھے ہے دیکھا تھا۔ کیرال کا عام انسان بشیر کے ناولوں ہیں اپنے معاشر سے کی تاریخ نہیں ڈھونڈ تا، بلکہ بشیر کی آ تکھول سے اپنے آپ کو ویکھنا جا بتا ہے۔ زمل ور یا نے اپنی ایک مختلو میں بلکہ بشیر کی آ تکھول سے اپنے آپ کو ویکھنا جا بتا ہے۔ زمل ور یا نے اپنی ایک مختلو میں بلکہ بشیر کی آ تکھول سے اپنے آپ کو ویکھنا جا بتا ہے۔ زمل ور یا نے آپی ایک مختلو میں اسے محاشر کی تاریخ نہیں کہا تھا۔

'' بیجھے ادب کے نیز سے میز سے دائے ہے اپی صورت حال کے بارے بھی جانے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ پھر جی ادب کے قریب کیوں جاتا ہوں'' اگر بیجھے یہ تن مظم جس کے بارے جی اتن با تیں، اتنے اصول، اتنائم وفصہ، اتنے تا ترات ظاہر کے جاتے ہیں۔ اگر جی ان ہے متنق ہوتا ہوں اوران کے اسباب وطل اور ان کا تجزیہ سیجھنے جانے کے لیے بیجھے دوسرے وسائل ہے کہیں زیادہ مدلل اور چھان بین پر بن موادل سکتا ہے تو جی ایک او بی جلے جی جائر، جہاں کہائی پر، شاعری پر بحث ہورہی بن موادل سکتا ہے تو جی ایک او بی جلے جی جائر، جہاں کہائی پر، شاعری پر بحث ہورہی ہی موادل سکتا ہے تو جی ایک او بین خواہش ہی موادل سکتا ہے تو جی ایک او بین خواہش ہیں ایک اور بدل نہیں ہوتا تو ای دن ہیں ہیں اوب جی تا تو ای دن ہیں ہیں اوب بی تا تر بی سیال اوب بی تا تر بی سیال اوب بی تا تو بی مقام کے کہا تو بی حیال کا تو دو اور جس زوہ مواشر سے میں بیسویں مورک کی بیچان کی مقرر کی تھی ؟ آئے کے سیاست زوہ اورجس زوہ معاشر سے میں بیسویں اورمونیکا لیونسکی کی کہائی نے تمام کہانیوں کو بیجھے چھوڑ ویا ہے ، ہماری و بینی جہال کانٹن اورمونیکا لیونسکی کی کہائی نے تمام کہانیوں کو بیجھے چھوڑ ویا ہے ، ہماری و بینی جہال کانٹن اورمونیکا لیونسکی کی کہائی نے تمام کہانیوں کو بیجھے چھوڑ ویا ہے ، ہماری و بیلی بیس ناول کا اپنے لیے ایک وسیح المعنی مقام بنالین بھی کچھم اہم نہیں ہے ، ہماری و بیلی ا

اس بحث میں جانے کی ضرورت تہیں کہ ناول تاریخ اور ساجی علوم یا فلینے اور تقسیات کا متبادل ہوسکتا ہے یانہیں۔ دنیا کے بڑے ہے ہے بڑے ناول نگار نے بھی شاید ایسا دعویٰ نہیں كيا ہے۔ ٹالٹائے جس نے تاریخ سے اپنے كردار اخذ كيے اور جس كے كردارول نے اسے طور پر بھی تاریخ کوایک سمت دینے کی کوشش کی یا پر یم چندجن کے ناواوں میں زندگی اور فن کی منویت کہیں کہیں ختم ہوگئ ہے ، یا قر ۃ العین حیدر ، انتظار حسین اور عبد اللہ حسین جنہوں نے ناول کے وکٹورین تصور ہے آ مے بڑھ کر ہشرق کی بیانیہ روایت کو ایک نی چہت دی اور اے ایک اعلاقکری سر گرمی کا ترجمان بنایا ۔۔۔۔ان سب کے یہاں تاریخ تخلیق تجربے کے ایک پورے سلسلے سے گزرتی ہے اور بالآخر جوشکل اختیار کرتی ہے ، أے ہم تاری نہیں کہد سکتے۔تاری کہتے بھی نہیں۔ہم تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے سیاق میں غالب کی شاعری کوخواہ ایک نئی سطح پر سمجھنے کے جتن کرلیں ، تکر صرف نشاۃ ٹانیہ کے آٹار کی تلاش بی اس شاعری تک تبیں نے جاتی ۔ لکھنے والے کی شخصیت بڑی ہویا تھوٹی ،اس کے وجو د کی سچائی ہے بڑی کوئی سچائی نہیں ہوتی ،جس وفت ہم زندگی کے کسی مظہر کو دیکھ رہے ہوتے میں ، وہ مظہر بھی ہمیں و کھے رہ ہوتا ہے اور ہماری ہستی ایک ساتھ و کھنے اور دیکھے جانے کے تجربے سے گزررہی ہوتی ہے۔ بلاشبہ آج کی دنیا میں، اینے ملک، معاشرے، بستی، خاندان میں رہتے ہوئے بہ طور فرد ہم اینے ماحول کے درجہ کرارت کو نظر اندا زنہیں کر کتے مگراس درجہ مرارت تک اپنے ماحول کو پہنچانے میں کوئی نہ کوئی حصہ ہمارا بھی تو ہوتا ہے۔ ہماری صورت حال میں اور مغربی معاشرے کی صورت حال میں ایک بنیادی فرق ہماری پسماندگی کے باوجودموجود ہے۔ہمارے کر دارابھی اس حد تک تنہا،خوفز دہ،خود یرست نہیں ہوئے۔سال بیلو کی وضع کی ہوئی بڑی اصطلاح میں ہمارے کر دار انجی استے ا تا گزیدہ (Ego driven) نہیں ہیں۔ ہم میں اور مغرب مین تیزی سے سمنتی ہوئی دنیا کی عائد كرده مما ملحول كے باوجود الجمي شخص اور اجتماعي مقاصد كا ، اقد اركے نظام كا ، اخلاقي تصورات كافرق باقى ہے اى ليے ہمارے يبال معمولي سطح كے لكھنے والے بھى حسب توفيق اخلاقی مسئلے میں الجھے رہتے ہیں اور ہندستانی ناول نے مغرب کی کورانہ تقاید کے تج بے ے گزرنے کے بعد بھی اپنی ایک بہچان بنائی ہے۔ یہ بہچان نے بنی تو حیرت کی ہا ہے تھی۔

ای رویئے نے ناول میں تنوع اور رنگارتی کے تصور کو بھی ضرب لگائی ہے۔ ایک ترتی پیندنقاد نے' آ فرشب ہے ہم سنز' کی اشاعت کے بعد قر قالعین حیدر پر میدالزام لگایا کہ وہ نقائی ماصنی اور تقلیم کے المیے اور اینے نوسلجیا کے دائر سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں كرتيں، اور انتظار حسين تو خود ہى سليم كرتے ہيں كدان كے ياس بس ايك كہائى ہے جسے وہ رو ہرائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک ہی مطلب نکلیا ہے ، مید کہ ان کے تجربوں کی کا مُنات بہت چھوٹی ہے۔ تمریہ خیال تو بالزاک نے بھی ظاہر کیا تھا کہ اس کے تمام تاول ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں یہاں مار کیز کے پیلفظ بھی یاد کیے جائے کے قابل یں کہ' ہرادیب زندگی بحرایک ہی کتاب لکمتا ہے۔' آخران لفظوں کا مطلب کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم جا ہے جس تخص کا ،جس زمانے کا تجربہ بیان کریں۔ دراصل ہم اپنے تج بے کو بیان کرتے ہیں۔۔۔۔ ناول کی صنف جے ایک لکھنے والے نے کسی شہر کی منصوبہ بندی کائمل کہاتھا۔ہم ای مل کی نوعیت میں لکھنے والے سے روشناس ہوتے ہیں۔شہر کے حدود میں داخل ہونے کے بعد ،اس ہے نکلنے کاراستہ حسب تو فیق قاری خود تلاش کرتا ہے۔ یہ کام ناول کے مصنف کانبیں کہ وہ شہر کا خاکہ بھی بنائے اور میا بھی بتائے کہ اس شہر میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کے راہتے کیا ہیں۔ تخلیقی تجربے کے اٹمی بھیدوں کی بنیاد برتو تاریخی صداقت اور فنی یا تغلیقی صدافت کے ﷺ فرق کی لکیر کھینچی جاتی ہے۔ مار کیزنے جب مر کہاتھا کہ خیل کا کام حقیقت کی تخلیق ہے یا ہے کہ تخلیق ماسر چشمہ آخری تجزی ہے مس حقیقت ہے تو اس ہے مراد میں تھی کہناول یا کہانی کے ذریعے جو تقیقت وجود میں آتی ہے وہ ایک سیکنڈ ہنڈ تجر بے سے مربوط تو ہو علی ہے لیکن بجائے خود سیکنڈ ہینڈ نہیں ہوتی۔ ابھی پچھ روز ملے مجھ نتی پریم چند کی زملا پرنظر ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ای سلسلے میں پریم چند ہے ممرى عقیقدت رکھنے والے ایک نقاد کا یہ تجزیہ بھی سائے آیا کہ زملا میں ' حقیقت ہے جو دوری اور جورو مانیت 'ملتی ہے اس کا سبب سیہ ہے کہ اس ناول کی تصنیف کے دور ان پریم چند ذہنی اقتصادی اور جسمانی پریشانیوں کے دور ہے گزرر ہے تھے اور انھیں پیچیش کا مرض لاحق تھا۔ کو بیا کہ شبت اور صحت مندروقوں سے معمور تادل لکھنے کے لیے مصنف کا دنیا کی ہرابھن ہے آ زاد ہونااور پہلوان ہوناشا پدضروری ہے ۔۔۔۔۔ یس فتم کے خلیقی تج بے اور حقیقت کے کس تصور کی تلاش ہور ہی ہے؟ میں ایک بار پھر مار کیز ہے رجوع کرتا ہوں اور اس كالك بيان دو براتا ہوں كہ "صحافت نے جھے اپنى كبانيوں كواستناد بخشا سكھايا۔ مجھے فينشى ے نغرت ہے۔ ' یادر ہے کہ بیر بیان ایک ایسے مصنف کا ہے جسے جادوئی حقیقت بہندی (Magic realism) کے میلان سے نسبت دی جاتی ہے ۔ صحافت سے کہانی کی سندمہا کرنے میں اور ایک نی حقیقت وضع کرنے میں کوئی فاصلہ بیس ہے۔ ذراقر ۃ العین حیدر کی تخبيقي سركري كوقياس مين لائيئے - تاريخ مافوق التاريخ تهذيب ، فلسفه ، مذهب ، علم الآثار ، تفسيات ،اساطيراور مابعدالطبيعات وقائع ،تضوف فنون اورعلوم كي دستاويزوں كاايك ججوم اكثمام وجاتا بي جي قرة العين حيدرا يك تا قابل يقين اورعام انساني بساط ، ماوراتشم كي تخلیقی ذبانت کے ساتھ الٹ پلٹ کر دیجھتی ہیں اور کی زمانوں ، کی تجربوں، بہت ہے كردارون كى مدريسے ناول كا ايك شہرة بادكرتى ہيں۔ مكر وہ مجمى راسته نہيں بھوتيں اور بھیرت کی ایک لکیر پیچی جل جاتی ہے یہ فیضان کے اس سر چیٹے کا انعام ہے جوموضوع اورمصنف کی کیجائی کے بغیر ہاتھ منبیں آتا۔ پھر (بہ تول مارکیز)'' موضوع اورمصنف دونوں ایک دوسرے کومبمیز دیتے ہیں اور لکھنے والے پر ایسی با تیں کھانے گئی ہیں جو بھی اس کے دہم وگمان میں بھی شہ آ کی تھیں۔"

حاصل كام به كه ناول تاريخ كانبيس بلكه او كاج كي وضع كرد ه اصطلاح بيس تاريخي شعور (یا وژن) کاسفیر اور ټاریخ کو وقف کی ہونی انسانی تخلیق ہے۔ای لیے آج قدیم رزمیوں کی روایت اور درئے کو اگر کسی او بی صنف نے سنبیال رکھیا ہے تو وہ ناول ہے ، معاصر ادب کی میزان اور ( تعلیثم سابنی کے خیال میں )اس کا سب ہے زیادہ امتبار کے لا 'تِي رِفْيَار بِيَا \_ نادلوں ، تَو موں اور طلاقوں کی تاریخ ( میہ بات میں اپنی عالمی میجان Global) (Identity إِنْ آئے والے كا ديب (رشدى) كے بجائے ايك مور ، طاقت ور علاق كى پینان کی جنتی اور تیام میں سرگرم ناول ( مباشیو تا دیوی ، کرشناسویتی ،قمر ة العین حیدر ،عبدالله حسین ، انتظار حسین ) کو ذہن میں رکھ کر کبدر ہا ہوں ) ایک گہرے علامتی رہتے میں یروئی بوتی ہے۔مقام اور وقت کے ایک خاص ساق میں ہم أے پڑھتے میں اور أس كى معنویت کالعین کرتے ہیں۔ عام طور پر سے تجھا جاتا ہے کہا ہے زمان اور مکان ہے کٹ کر ناول نہ تو نکھا جا سکتا ہے نہ ہماری حسّیت میں کوئی یا ندار جکہ بنا سکتا ہے ،تمریجب کہ ہم عمر ناولوں کے جائزے میں ایک نقاد اور مبقر (میناکشی کرجی) نے کہا تھا۔ بے شک ثقافتوں کے بس سنظر میں کسی بیانیے کا ظہور ہوتا ہے ، مگر اس کے ساتھ سماتھ وہ ثقافت بھی اپنے التحكام ادرائي توسيق اورتعبير كے ليے كى بيائے كى مختاج ہوتى ہے۔ ہمارى موجود و معاشرتى اور ساجی صورت حال بجھرتی اور مدھم پڑتی ہوئی ثقانتی پہچان بھی اس احساس ضرورت ہے عاری نبیں ہے۔ کو یا کہ کھوم پھر کر میں دو بار وار وندحتی رائے کی اس بات پر والیس آتا ہوں جس ہے ان معروضات کا آغاز ہوا تھا اور پھروہی لفظ دو ہرا تا ہوں کہ ۔۔۔۔'' آئے ہم چراہے اینے کردارافعائیں،اینے روکر دولباس پہنیں اور اس المناک سیکنڈ ہینڈ کھیل (ہیرو تنا رور تا گاسا کی کے بعد یبی تو کہا جاسکتاہے) میں (پیرے) اپنے مکالے ادا کریں۔

## عوا می ادب کے مسائل اور اُردو کی ادبی روایت

ادب کی عوامی صنفیں اور روایتیں اُردومعاشرے میں اپنے لیے کوئی مستقل جکہ کیوں نہیں بناسکیں؟ اس سوال کا جواب بہت واضح ہے اور اتناہی افسوسا کے بھی۔ أر دو کی اشرافیت (Sophistication) اور مدتیت (Urbanity) نے برِ صغیر کے مجموعی کلچر میں جن عناصراور جبتوں کا اضافہ کیا ہے، وہ بہت قیمتی ہیں۔ ہمار ے علوم ، افکار اور فنون کی و نیا ان اضافوں کے بغیرہ وہ کچھ ہوہی نہیں علی تھی جیسی کہ آج ہے۔اردو کی اشرافیت اور مدنیت صرف اس زبان کے پولنے والول کی اجتماعی زندگی اور ذہنی وجذیاتی زندگی پراٹر انداز نبیس ہوئی؛ دوسری زبانوں نے بھی مکسی شکسی سطح پر اس سے قائدہ أشایا ہے۔ اس کے أردو زیان وادب کا سنر چن خطوط پر ہوااور اس سنر میں جن منزلوں تک ہماری رسائی ہوئی ، <u>جسے</u> ان کی طرف ہے کوئی بے کل نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اُردو کی او بی روایت اوراس روایت ہے مالا مال ثقافتی ور نے کے بغیر ہم نہ تو اپنے تجر بوں کامغہوم تعین کر کئے ستے، نها چی شنا خت قائم کر سکتے ہے۔ ہندستان کی موسیقی ،مصوّ ری ،رقص فن تعمیر اور ہماری کئی علاقائی زباتوں کے اوب پر ، اُردو کی ثقافتی روایت اب تک سابیان ہے۔ زبان جب بجائے خود ایک تہذیں اور جمالیاتی حوالہ بن جاتی ہے تو اس کے اقتد ار کا علاقہ این آ ب وسیع ہوجاتا ہے۔ ای لیے مجھے ان اصحاب ہے پچھ کم وحشت نہیں ہوتی جو أردو كلجرك اشرافیت اور مدنیت کے سلسلے میں اعتذ ارکار دیدا ختیار کرتے ہیں۔

لیکن جھے اس واقعے کے اعتراف میں بھی کوئی جھ کیے کہار دو کلجرنے اپنی اشرافیت اور مدنیت کی قیمت ضرورت ہے بہت زیادہ چکائی ہے۔ مانا کہ اس کلجرنے جوڑخ اپنایا، اس کی منطق گذشته ادوار کی تاریخ کے کمل میں موجود ہے۔ مگر بھاراالہ یہ ہے کہ ہم نے اس منطق کے سائے ہیر ڈال دی اور اپنی کا مرانیوں کے نئے میں یہ بات بھلادی کہ ہم نے اپنا سفر حصول اور بے حصولی کی سطح پر ساتھ ساتھ سطے کیا ہے۔ اپنی ہے حصولی اور نارسانی کا حساب کریں تو خیال ہوتا ہے کہ ووعنا صر جو اردو کلچرکی تفکیل میں اساسی میشیت رکھتے ہیں ان کے محدود تصور راور ان کی ناتص تجییر ہی در اصل ہمارے المیے کا سبب بینے۔ ان اسباب کی نشان دی مختر آاس طرح کی جاسکتی ہے:

ا۔اشرافیت کے غلط تصور نے ایک طرح کی آسانی تک نظری اور صنوبری کوراہ

دی ہے۔

۴۔ مدنیت پرضرورت سے زیادہ توجہ ہمارے تجربوں کی تحدید اور تخصیص پر منتج ہوئی۔

۳-زبان کی محت اور لغات کی پابندی پر غیر متوازن اصرار کی وجہ ہے ہماری روایت حکائی Oral لفظ کی طاقت ہے محروم اور تحریری (Wallen) لفظ کے تسلط کا شکار ہوتی مئی۔

"-اردونے مشرق کی جن زبانوں کو اپنا بنیادی سرچشمہ بنایا ، آن میں ارمنیت کی سے کن کے مشرق کی جن زبانوں کو اپنا بنیادی سرچشمہ بنایا ، آن میں ارمنیت کی سے کنے کنرور تقی ۔ اس لیے ہماری ادبی روایت میں ذہنی اور تجریدی تجریوں سے شغف بہت تمایاں ہے۔

۵- ہم نے اشیا ہے زیادہ اشیا کے تصوّر ہے سرو کارد کھا۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسے دانش درموجود میں جوعلامت سازی کو بُت پرتی ہے تعبیر کرتے میں اور فکر کی سے تعبیر کرتے میں اور فکر کی سے تعبیر کرتے میں اور فکر کی سجسیم کے مل کو ذہنی ہیں ماندگی کا تام دیتے میں۔ ان کے نزد کیک میمل قدیم انسان کی سادہ فکری کا ترجمان ہے:۔

اصل میں ترتی پزیری اور پسماندگی کے تصورات کی توعیت اوب اور فنون کی ویتا میں اسل میں ترتی پزیری اور پسماندگی کے تصورات کا ہو بہتا کی سوتی ہوتی ۔ اظہار اور فکر میں بہ طاہر مراجعت کا زاوید ، تمنا کا وومرا قدم بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کی شہادتی ہمیں سب سے زیاد ومصور ری میں اور تھی ٹی میں جہال پڑائے اسالیب کوایک نی معنویت کی دریافت

کا ذرایجہ بنایا گیا ہے۔ پی یہاں وضاحت کے لیے صرف دوم ٹالیں دوں گا۔ ایک تو رام چندران کا معروف میورل بیائی اور اُن کی تصویروں کی وہیر یز جو' کھ پتلیوں کا ریک میچ' کے نام سے سامنے آئی تھی۔ ان بیس رام چندر ن نے بنیادی رنگوں، معوری کی لوک روانتوں اور قدیم انسان کی سادہ قکری کے استعاروں ہے آج کی شخص اور اجہا می زندگ کے بعض مسائل کی ترجمانی کا کام لیا تھا۔ معملا چینٹنگز کے ایک میمر (رتا دھر جما) کا قول ہے کہ یہ تصویریں اپنی عضری سادگی اور ہر تیم کے تجاب سے عاری بصیرت کی بنیاد پر ، آج کر شلا کڑ ڈ آرٹ کے معمنی ماحول میں ہوا کے ایک تازہ جمو نکے کی طرح ہیں۔ مدھونی یا معملا چینٹنگز کی طرح رام چندران کی بیانی اور '' کہ چلوں کا رنگ ریخ '' دونوں میں کہانی کا عضرنمایاں ہے۔ لوک روایت میں اس عضر کی حیثیت بنیادی ہے۔

دوسری مثال لوک ساہتیہ ہے۔ نائک کی عوائی روایت جاتر اجوجہ یہ کاری

کے سیلاب میں پس پشت جاپڑی تھی اور جس کا صلف اٹر بنگال کے گانو وَں تک محدوورہ

گیا تھا، پچھلے پچھ پرسول میں اُس کا تما شاہل شہر کے لیے بھی نے سرے سے پُرکشش بن

گیا ہے۔ اِس صنف میں عام انسانی صورت حال سے نہایت شد یداورا نہاک آ میزرشتہ

چونکہ اساسی حیثیت رکھتا ہے ، اس لیے ہے صنف جدید کاری کے جھنکوں کو جھیل گئی سیاسی

پیداری اور بھیرت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جاترا کے واسطے سے سیاسی منہوم اور

بیداری اور بھیرت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جاترا کے واسطے سے سیاسی منہوم اور

معنویت رکھنے والے کھیلوں سے دل چھی بھی بڑھتی گئی ۔ای طرح اُتر پردیش ، مدھیہ

پردیش ، راجستھان اور ہریا نہ میں شہروں کے تھیٹر کروپ شایدا ہے آ زمودہ اسالیب کے حدود اور ان اسالیب کے مسدود تعقبل کی وجہ سے ، لوک روا توں کی مدد سے نے راست وصور تارہ ہیں۔ نوٹنگ کے اسلوب کی تجدید ہوئی ہے اور اس پر اپنے اسلوب میں ہے دوروں کی تحدید اور اس پر اپنے اسلوب میں ہے وصور تارہ ہیں۔ نوٹ کی تحدید اور اس پر اپنے اسلوب میں ہے واسلوب میں نے دانسان کا تھے۔ شایا جارہا ہے۔

اُردوکا حال اس معالے میں سرے سے مختلف ہے۔ لوک روایتوں کی بھالیت تو دور رہی ، بھارے علم نے لوک عناصر ہے آ راستہ اسالیب اور اصناف کو بھی بہمی سنجید ہ تفہیم اور تجر بے کا موضوع نہیں بنے دیا۔ د ہے ( دیباتی سرھیے ) پورٹی بھاشا میں لکھے ہوئے سوز اور تو ہے ، لوک گیتوں کے انداز میں منظوم سای واردات اور عوای تھیٹر ہے ایک غیر اور تو ہے ، لوک گیتوں کے انداز میں منظوم سای واردات اور عوای تھیٹر ہے ایک غیر

شعوری لا تعلقی ہمارا عام شیوہ ہے ۔ اس کے برعکس ہندی ہیں لوک گیتوں کے ذریعے سابق ، تہذہی صورت حال اور واقعات پر تبھروں کی روش روز بروز علم ہوتی حاتی ہے ۔ اس موقعے پر دوخقا کُن کُنٹا ندہی ضروری ہے ۔ ایک توبید کہ زندگی کی بنیادی سیا نیوں ہیں یقین عوامی ادب کی فکری اساس ہے ۔ دوسرے یہ کہ عوای تجر بے شخصی تیوں میں کشین ہوتے ۔ ایسانہیں کہ ان حقیقتوں کی طرف ہے ہم یکسر بے خبر رہے تی ۔ واقعہ یوں ہے کہ ہماری لسانی عادتوں اورادب کے اختصاصی تصور رکا جبر ہمارے کیکے کا طوق بن گیا ۔ اس امرکی جانب ہم تو جہند دے سکے کہ زند و زبانیں اپنے ادب کے لئے کا طوق بن گیا ۔ اس کی انتیازی یا اشرائی روایت میں کوئی فکراؤ پیدا کے بغیر ، دونوں کو ساتھ ساتھ ساتھ آگے ہو معاتی ہیں ۔

اُردو میں دکنی ادب کا سرمایہ ، پھر شالی ہندوستان میں اُردو کی ادبی روایت کے ابتدائی ادوار میں لوک عناصر کا آ ہنگ بھی زبان کی اصلاح کے زور میں بھی دریار ہے وابسة معنوعی ماحول اور رکھار کھا ؤ کے شور میں دبتا گیا۔ ببیر ، تا تک ، جائسی ، بگرام کے سنت شاعر ، اور تو اور ہم نے نظیر اکبرآ باوی تک کوایک عرصے تک لائق اعتنانہیں سمجھا کہ ان سب کے ہاں لوک عناصر کی لے بہت او نجی تھی۔ گاندھی جی کی ہدایت پر ہندی ہیں رام نریش تریاتھی اور اُردو میں دیویندرستیار تھی نے اپنی لوک روایتوں کی بازیا فت کا سلسلہ ایک ساتھ شروع کیا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ دیویندر سیتار تھی کی زنبیل میں لوک گیتوں کا ذخیرہ جس تیزی کے سراتھ بڑھتا گیااردو کے ساتھان کے روابط میں ای تیزی کے ساتھ کی آتی م کئے۔اس سلسلے میں ہمارا دھیان اس رمز پر بھی نہیں کمیا کہ لوک ادب زبانوں کی حدیندی ے مادر ااحساس اور فکر کی ایک الی کا نتات ترتیب دیتا ہے، جہاں کبیر اور بکیے شاہ اور نا تک دیواورلل دیداورسلطان با ہواور عبداللطیف بھٹائی ایک دوسرے کے لیے لسائی اعتبار ے اجنبی تبیں رہ جائے۔ انسان کے بنیادی تجربوں سے بیگا تکت اور مذہب وملت ، فرقے اور جماعت کی تفریق ہے ماورا انسانی حالت کا ادراک ان سب کو ہمارے لیے تقریباً کیسال طور پر قابل قبم بنادیتا ہے۔

میرصاحب کای بیان ہے کہ:

شعر میرے ہیں مو خواص لبند پر مجھے منتگو عوام سے ہے

ہمیں مینلط بھی ہوئی جا ہیئے کہ میر صاحب نے یباں موامی اوب کی اہمیت کا احساس جگایا ہے۔عوامی ادب اورعوام ہے وجدانی ، ذہنی اور جذباتی قربت کا اظہار کرنے والا ادب دوا لگ الگ ا کائیاں ہیں۔عوام سے شاعر تو جوش صاحب بھی تھے۔ ایم ایف حسین بھی اینے آپ کو توام کا آرنشٹ کہتے ہیں۔ایک زیانے میں عوامی ادب کی ترقی پہند تعبیر نے وامل جو نپوری کو اِس گمان کی راہ دکھائی تھی کہ اُردد میں عوامی شاعر کے پوچھیے تو بس وہی ہیں میکر اس نوع کی شاعری یا مصوری میں عوام کی حیثیت ایک معروض (OBJECT) یا شے (COMMODITY) کی ہوتی ہے۔ بھے تو مجھی کھی بیسوچ کر بھی ڈرلگتا ہے کہ لوک کلاؤں اور ساہتیہ کی تحبد ید کا جو ہنگامہ ان دنوں بریا ہے وہ کہیں انھیں MUSEUM - PIECE بناكر ندركه دے \_ آدى باسيوں كى بنائى بوئى چزيں يا د يى مناعوں کی تیار کردہ اشیا کا حال (PRESENT) اگر نورو لتے طبقے کے ڈرائک رومز ہے وابسة بين يقين جانب كه ان كالمستبقل صرف ميوزيمس (Museums) من محفوظ رب گا۔صارفیت لفظوں کے معنی بدل دیتی ہے کہ اب انقلاب فکر میں اور تو موں کی سیاسی اور ساجی زندگی میں بیس، بلکے فیشن کی دنیا ہیں آئے ہیں۔ایسی صورت بیں لوک ساہتیہ یا لوک کلا وُں کا شہری معاشروں میں CRAZE بن جانا خطرے کا تکنل بھی ہے۔ کھلے آسانوں میں أزنے والے پر تدے کادم پنجرے میں تھنے لگتا ہے۔ جنگل میں اُ کئے والا بودہ کملوں کے لیے نہیں ہوتا۔(اندیشہاس بات کا ہے کہ اشیا ہوں یا احساسات ، اُن کی طلب اگر فیشن کا حصہ بن جائے تو چروہ اپنی ندرت اور تازگی کھو جیٹے ہیں۔

کمار گندهر و کا کہنا ہے کہ ہمارے شاستر یہ را گوں کا سر چشمہ لوک و منیں ہیں۔ دوسری طرف ابھی چندروز بہلے ہی استاد غلام مصطفے خال نے ریڈ یو پرایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ شاستر یہ شکیت اب جس مقام پر ہے وہاں اس میں اورلوگ شکیت میں نسبت تلاش کرنا مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اصونی طور پر یہ دونوں بیانا ہے حقیقت پرجنی ہیں۔ گران کے نتائج پرنظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ جیئت کی تبدیلی اشیا اورا حساسات کی ماہیت کو بھی

تبدیل کردی ہے۔ موای ادب بھی اگر محض ہماری حتیت کے مرجیشے کی حیثیت پرڈک جائے تو اس کارول بوراند ہو سے گا۔ ایسے شعر جوخواص بہند ہوں ، حیا ہے ان کا مکالمہ موام ہے ہی کیوں شہو بخوامی اوب کا بدل نبیس ہوئے۔

میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اوب کی صنفوں میں لوک عناصر کی شمولیت کو بی کافی نه مجمعیں ۔نظیرا کبرآ بادی کی تقویم وتعبیر میں ہمارارویہ پہلے جبیبانہیں رہا ے۔ ٹھیک ہے ملامہ تا جورنجیب آبادی نے اس معدی کے اوائل میں اُردو والوں کومشورہ دیا تھا كەأن كے مشاہدات كا زُخ د جلہ دفرات كى جگه گنگااور جمنا كى ظرف ہوتا جا ہے۔ ہم نے ميہ بات مان لی، میمی تعیک ہے، مرید کافی نہیں ہے۔ مید مقامیت کا شعور ہے، عوامی ادب کے مضمرات کانبیں ۔ نوک روایتوں کو اور ان سے جڑے ہوئے اسالیب کو ت DISTORT یا CORUPT کے بغیر ، انبیل تخلیق بصیرت اور شعور کے ایک نے منطعے سے روشناس کرانے کی منرورت ہے۔ انہیں زمال اور مکال کے ایک نے دائرے میں لانے کی منرورت ہے، اس طرح كدان روايخول اوراساليب كي صورتمي بكرنے نديا كي ، اوربيدوائر ه بھي ندنونے بوسك ہے کے لوگ میسوچے ہوں کہ لوک ادب کی روایت اور اسلوب جب آج کی جیئت ہے مر بوط ہوں کے تو اس بیئت کی شرطوں پر جمیں اس روایت اور اسلوب کے پچھومن مسر کو قبول کرنا ہوگا ، بے کو کوستر دکرنا ہوگا۔ محربی کام تو کم ویش برأ س شاعر اور اویب نے کیا ہے جو کر دو ہیش کی ونیا ئے سیاق میں اے تجربے کامغہوم متعین کرنا جا بتا ہے۔ ویکمنا میہوگا کہ اس مغہوم کی ترسیل كازن كى خرف ہے۔اب من چند تھوں حوالوں اور مثالوں كے ذريعے اپنى بات كہنا حابتا ہوں۔ ہمارے لوک سابتیے کی جمالیات میں اب سے پہلے کی ایسے انسانی تجربے ہیں جنمیں صرف اس لیے برتانبیں کیا کہ یہ تجر ہے اُس دفت یا تو وجود میں نبیں آئے تھے، یا پھر انبیں آج کی جیسی اہمیت نبیں ملی تھی۔ مثلاً مبنگائی، قرض اور سود کا چکر، جہیز کی رسم یا BRIDE BURNING-اب بندي كے ايك نے شاعر رميش رنجك كا يہ كيت سنے: مبنگائی نے جلم کری ڈارے بہتا

وام وال کے برجے ، دام جینی کے جڑھے

دام ایک ایک چیز کے کرارے بہنا مہنگائی نے جُلُم کری ڈارے بہنا دھوتی جوڑ کی نئی، پونے تمیں کی بھئ

موہے ویکھ کے دن میں ستارے بہنا

اس گیت کی دُھن بھی لوک ہے،حسیت کی سطح بھی۔حسیت کی اس سطح برآئے بغیر، زیادہ سے زیادہ و بی کیا جاسکتا ہے جواردو ہندی کے بہت سے گیت کاروں نے کیا، لیعنی ہید کہ عوامی روایت ہے تثبیب اور اظہار کے چھرسانچے اخذ کر لیے۔ اُردونظم کے نے شاعروں مس سدو میسب ہے زیادہ طاقت کے ساتھ اختر الایمان، مجید امجد، زاہد ڈار اور عمیق حنی کے يهال سامنے آيا ہے۔اس کے بچھ جھينے عظمت الله خال اور ميرا جي کي نظموں ميں بھي و کھھے جا کے جیں کر لوک روایت کو آج کی زندگی کے پس منظر میں اک موڑ حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوئی بڑی مثال ہمیں اُر دو میں تبییں ملتی۔اس معالم میں ہندی تھیٹر اور ہندی کیت، دوتوں اُردو ہے بہت آ کے ہیں۔اُردو والوں میں ،ایک صبیب تنویر کو چھوڑ کر ، جنھوں نے چھتیں گڑئی روایت کو اینے عہد کی حسیت سے ملانے کی چند بہت اچھی کوششیں كيں (مٹی كی گاڑى، چرن داس چور ) بميں مطلع صاف نظر آتا ہے۔ اس کے برعش ہندى م التصوير مختلف ہے۔ اے آ بيائي ذہن كا كرشمه كبيں يا حواس كى كائنات اور خيال كى کا نئات کو بٹ کر ایک اکائی کے روپ میں بجھتے اور دیکھتے کی عادت، پولیوں کے ادب نے جس اوک روایت کی تعمیر کی تھی، کھڑی ہوئی ہندی نے اُس روایت سے اپناتعلق نوٹے ہیں ویا۔ بھار تنیندو کے عہد ہے تو نئی کی روایت جو چلی تو اب تک چلتی جلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر سرویشور دیال سکسینه ( بحری) تکشمی نرائن لال ( ایک ستیه بریش چندر ) مدرا رالممشس (أتم سمرين اوراعلي افسر ) شرد جوثي (ايك نفا گدها عرف قصه ميال داد ) اصغر وجاہت (ومریکی) اوراشوک چکردھر (چکن چمیلی ) کے بیہاں خود گاندھی وادیوں کے ہاتھوں گاندهی وادی محل مهاجی قدرول کے زوال، سیاسی اخلا قیات اور بیوروکر کی اور کر پیش کے مسائل ہے لے کرر بلوے ملاز مین کی ہڑتال اور تکھنؤ میں چکن کا کام کرنے والی عورتوں کے استحصال تک-ائز پردیش ، مد مید پردیش اور راجستهان کے لوک روایتوں کا سلسله موجود ه معاشرے کی زندہ سیائیوں ہے آ ملا ہے۔ نکڑنا ٹک کی روایت بھی ای سلیلے میں شامل ہے۔ اس صورت حال کے برخلاف اُردوڈ رامے کی روایت میں آ غاحشر اور امانت تکھنوی کی روایت کورّتی وینا تو الگ رہا، اے ایک نئی معاشرتی تعبیر کے قام مواد کی حیثیت ہے باتی رکھنے کی جبتی میں ہوئی۔

أردو شرعوا مي ادب كاراسته جولوك روايتون كى تجد يداورنث قا ثانيه كے دور ميں بھي بموارنه بوسكا و صرف اس كے كه بهم ان روايتوں كى طافت ، أن مستحقي امكانات اور اجها كي زندگی پران کے اثرات کو بھے ہے قاصرر ہے۔ ہمارے احساسات پراردو ثقافت کی اشرافیت اور مدنیت کا بوجھ الگ — ستم بالائے ستم یہ کہ ابلاغ COMMUNICATION کا مسئلہ بهیت اورمواد کی اکائی کا مسئله، حکائی روایت اور بیانیه امن ف پرتحریری اسالیب اور تجریدی انمبارے تفوق کا مسئلہ۔ بیسٹلے آج مجمی ہمارے لیے بحث طلب میں اور انہیں ہم امجمی تک حل نہیں کر سکے۔متوسط طبقے کی زندگی کے غیرمتناسب عمل دخل کی وجہ سے ہندی میں مجمی کہانی اور ناول کی صنفیں لوک عن صر کو اس فراخ ولی کے ساتھ جذب نہیں کر عمیں جس کا ا اللبار نائلوال میں ہوا ہے۔ تاہم اس میالان کے واضح نشانات و ہے دان و جھا ہے لے کر السغروب بهت اورعبدل بسم الندتك وجبال تبال موجود مين ظم بهويا فكش بهم جب تك كهاني بن ك المنسر اور موضوع في (THEMATIC) صدافت ك عضر س بدكت ريس مح، لوك روايتول سے اخذ واستفادے كاميان جارى حسيت كا حصه نيس بن سكے گا۔لوك روايتوں اندب كى جماليات كي جمس ين تصور كي تفكيل، آج كي حقيقة ب كفريم ورك ميس كى ب، ہمارے کے بیاتھ ورتا حال اجنبی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بنگالی یا ہندی کی لعل میگزینس (LITTLE MAGAZINES) مِثَانَا بِيل पहत أثر كافقا क्षाणा اور بالله اور كول क्षे ك خطوط تهمين براني اوك روايت ستانكي بموئي أس تي جماليات كواسية نظام احساس كاجزو ، نائے پر اور معاصر مبد کے آشوب اور اجتماعی واردات ہے اُس نئی جمالیات کے تعلق پر پھر ت خورکرنے کی نئم ورت ہے۔ اُردو کی حد تک اعوامی ادب کے مسائل ہماری اپنی' بصیرت'' نے بیدا کے بیں۔۔ ' بھیرت' بنائیس کیوں ،اپنی روایت ،اپنی لسانی تربیت اور اپنے تدن کا ا حالظَ مرے والی مشینی بتمالیات کے بھاری ہو جھ کواب تک اٹھائے پھرتی ہے۔ بھاری بصیرت بل جرکو بینیں سوچتی کہ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک صاف اور سیدھا راستہ ہماری اوک روایتوں سے نکلتا ہے۔ زبان و بیان کی لیے ویٹری کے جس سے ہم آزاد ہو سیس تو غالبًا اس کا اندازہ بھی کر سیس سے کہ آج کے انسانی تجربے اور صورت حال کی تعبیر وتفہیم کا آیک زاویہ ہماری لوک روایت سے جُڑا ہوا ہے۔ میرے اپنے وجدان میں اس زاویے کوم اجعت کا نام وے کرمستر دکرنے کا حوصل نہیں ہے۔ شاید میں ' جدیدان ان بین کے افکار واحساسات کی دنیا میں ہے حساب ترقیوں سے سم اہوا آدمی ہوں۔



# اُرد وطنز ومزاح اورزیان و بیان کےمسئلے پر چندیا تیں

سیمشتر کے سرگرمی کی بنیاد پر دوایسے افراد کوجن کے ممل کی غایت بھی ایک ہو، اگر جم دو کی بجائے ایک سمجھ بینھیں تو بات اور ہے ، مثال کے طور پر جنگر ہے کشن بشکر شمجھویا تكشمن كانت بيار بال وغير وتكردوا بك الك لفظول كومحض ايني ايك كمز ورلساني عادت ک بز ، برکم ومیش ایک سمجھ میٹھنے کا کیا جواز ہے؟ اردو میں طنز ومزاح کے مرکب کا جلن اب ا تناعام بوچکا ہے کہ بم طنز اور مزاح کو انسانی تج بے کی دویکسرمختلف سطحوں پر دیکھنے سے تقریباً معذور ہو چکے ہیں ۔اس طرح کے پچھ اور بھی مرکبات ہیں، مثلاً شعرونفیہ، دردو داغ جستووآ رزووغیرو۔اظہار کے بیسانچ کلیشے بن بیچے ہیں چنانجدان ہے انسان کی فکری اور مازی کا کنات کا کوئی گوشہ اب مشکل ہی ہے منو رہوتا ہے۔ مرتعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جب کڑ واہث اورمشاس کوہم ایک دوسر نے کی توسیع تبیں سمجھتے تو بھرطنز ومزاح کا ذکر ایک ہی سائس میں اس طرح کیوں کرتے ہیں جیسے ایک کے بغیر دوسرے کا ذکر ممکن بی نه جو مشاید ای لیے اردو میں طنز ومزاح پر کوئی معنی خیز اصولی بحث ابھی تک تو سامنے آئی نہیں ۔ یوں بھی ہمارے یہاں طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں میں اکثریت ایسی تحریروں کی ہے جن سے کسی بڑی بصیرت کا اظہار تبیس ہوتا۔ ہم دوسرے کوذلیل کر کے خوش ہو لیتے ہیں ادر بنسی کے نہایت معمولی بہانوں کو کائی سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ بھارا طنز اور مزاح کسی پر چج اور گبرے اجتماعی ،معاشر تی مقصد تک رسائی میں شاذ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ایسا کس وجہ

تقریباً ایسی بی صورت حال طنز اور مزاح کویس منظر مبیا کرنے والی معاشر تی چققق کی طرف ہمارے او بیوں کے رویتے کی مناسبت سے سامنے آتی ہے۔ بڑا طنز تو خیر اردومیں شہونے کے برابر ہے ، مزاح کے سلسلے میں بھی مٹھی بھرتح ریوں کو چھوڑ کر واقعہ يمي ہے كہ انساني شعور كواجا لے سے بحروہ نے والا مزاح پيدا كرنے سے بمارے اويب عام طور پرمحروم ہیں۔ایک ایسے زمانے میں جب ذوق نفہ کی کمیابی کے سبب اپنی نو اکو تکی تر كرنے كى خاصى مخبائش وكھا دين ہے، اردو ميں اعلا ورجے كے ساجى اور معاشرتى طنز (Social Satire) کا ایما قط اوب سے زیادہ در اصل اجتماعی نفسیات کا مسئلہ ہے۔لیکن ا چھے یُرے مزاح کی ایک خاصی لمبی اور پرانی روایت کے باوجود جمارے عبد کے عام مزاح نگاروں کا نے معیار قائم کرنا تو در کنار مزاحیہ تحریروں کے سابقہ معیار کوبھی سنبیال نہ کے کا بھلا کیا جواز ہے؟ خاص کر اس لیے بھی کہ ہمیں ایخ معاصرین میں اکا دکا مثالیں الیی بھی ملتی ہیں جومزاح کواینے چیش روؤن کی برنسبت ایک وسیج تر تناظر میں برینے کا ہنر رکھتے ہیں۔مثال کے طور پرمشاق احمد یوسنی کی تحریروں میں رشیداحمد صدیقی کے اوصاف تو موجود ہیں اُن کی کمزور یاں نہیں ہیں۔ہمارے طنزیہ اور مزاحیہ ادب کی موجودہ صورت حال اور روش کا تقاضہ ہے کہ اس سلسلے میں بعض بنیا دی سوالوں پر گفتگو کی جائے۔ ہمارے ا دیب طنز کوصرف نیم صحافیاند شم کی تحریروں تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں مزاح بیدا کرنے کے لیے لکھتے والوں کو اتی شعوری کوشش کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ہمارا مزاحیہ ادب مروجه معاشرتی صورت حال کے صرف او پری مظاہر کی تفخیک پر قائع کیوں ہیں؟ ہم اُن قوتوں پر ، جو اس صورت حال کی تفکیل کا سبب بن ہیں ، اُن عقاید اور اقد ار اور اجہائی معذور بوں پر جو ہمیں اس ولدل سے نظینے نہیں دیتیں ، اس طرح کیوں نہیں جنتے کہ ہماری ہنی ایک بڑے ہے اخلاقی طال کا راستہ و کھا ہے اور اس کی تہد ہے کسی ہمہ گیر حسیت کا الجبرود ہو؟ پھر یہ کہ طنز کی جو سطح ہمیں خو دا پنی ہی بعض زبانوں ہیں اور مزاحیدا دب کا جو منظر نامہ دنیا کی بہت ی زبانوں ہیں دکھائی ویتا ہے اس تک ہماری رسائی کی صور تیں کیا ہوں؟ جو افراد جہت کر ہے ، منظا ہر ہو رہ دیا حاز یا مزاح کا فشانہ بنتے ہیں اُن کی طرف لکھنے والاکون ساایسا روسیہ آئے ہیں اُن کی طرف لکھنے والاکون ساایسا روسیہ انتقیار کر ہے جس ہے کی معنی خیز فکری یا لسانی حقیقت کا اظہار ہو سے؟ عام قاری لکھنے والے کے تجر بوں والے کے تجر بوں میں اشتر اُس کی سطوی کن بنیادہ بی پر متعین کی جا کیں؟

یدورا ایسے بہت ہے سوال ہیں جن کا دائرہ ہمارے طنز بداور مزاحدادب کی تخلیق كرے والے كے مرد بھيلا ہواہے بيتمام سوالات ايك دوسرے سے مربوط بيں۔ اى طرح ز بان ۱۰ را سالیب کا مسته بھی سوالوں کی اس مالا میں پر ویا ہوا ہے۔ زبان اور پیرایہ کا ظہار کو ا کے منفر و علاحدہ اور خوالتی ا کائی کے طور پر دیکھنااس لیے بھی مناسب نہیں کہ لکھنے والے ک مجموق حسیت ہے الگ ہوکر ہے ا کا ئیاں تقریباً بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہر لفظ جو کسی لکھنے والے کے استعمال میں آتا ہے اور اظہار کا ہر پیراہ جو لکھنے والے کے قلم سے نکلتا نے نے شب اس امر کی نشاند ہی کرتا ہے کہ اُس لفظ یا اُس انداز اظہار کی وساطت سے لکھتے والے لے نے باہ کی ونیا کوس طرح ویکھاہے اور اس ونیا کے بخشے ہوئے کسی تجربے سے کون ساتعلق استوار کیا ہے۔ سب سے طاقت ورلفظ وہ ہے جو ہمارے کمی بڑے تجربے سے پیدا ہواور سب سے مورز اسلوب وہ ہے جس کا رشتہ ہماری حسیت سے مہمارے نظام افکار سے مضبوط : دا در به تعاقبات سی کیوی ، بامعنی انسانی سیانی کوجهنم دے عیس - ہر زری تحریر کی طرح پر اطنز اور بست در ہے کا مزاح بھی ہمیں اپنی ہستی کے بس ہے وئی مظاہر میں البحصائے رکھتا ہے اور اس طرت اپنی تنبیم میں رو کا و نیمی ہیدا کرتا ہے۔ طنز کا نصب العین کسی شے یا مظہر کو نیچ ہوج اور خود تابت کردینانیم به اور مزات کے ذریعے صرف ہنے کا بہاند مہیا کردینا کافی تیم ے۔ ان طرح صرف فقرے بازی الجیمی اطیفہ سازی ایاس ہے بھی آ گے بڑھ کریے کہا

جاسكتا ہے كدزبان كى صفائى اور اسلوب كى روائى قائم بالذات حيثيتيں نبيس ركھتے۔ ہم ملارموزی اور شوکت تھانوی پر پیطرس اور رشید احمد صدیقی کو کیوں ترجیح ویے ہیں یا ہے کہ میراشن کا اسلوب رجب علی بیک سرور ہے بہتر کیوں ہے؟ زبان اور اسلوب کی تبدیلی صرف اشخاص کی تبدیلی کے تا لیع نہیں ہوتی ۔ نہ ہی بیسو چنا سیح ہوگا کہ وقت کے ساتھ زیان كالبجد، آئك، اسلوب آپ بى آپ بدل جاتے بيں۔ ہرتجر بدايك نى سطح پر اور ايك نے زاویے ہے کسی لفظ میں منتقل ہوتا ہے اور کسی صنف ادب کے داسطے سے زبان کے اسالیب كاارتقا مجى اى سطح يربوتا ہے۔ چنانچے زبان كوباہر سے اور اندر سے بدلنے كے ليے لكھنے والے کو خاصی جدوجہد کرنی پرتی ہے۔ عسکری نے بہت درست کہا تھا کہ ' اسالیب سے متعلق مسائل صرف اصطلاحی جھگڑ ہے نہیں ہیں اُن کی جزیں ہماری اجتماعی شخصیت اور اجماعی تجربے میں بہت دور تک جاتی ہیں۔ 'ای لیے صرف منالع بدا لع اور رعایت لفظی ومعنوی پرقدرت اس بات کی ضامن تبیں ہوتی کہ جونٹر یارہ کسی ایسے تخص کے نکلے كا، وه اد بي يالساني استبار ہے بھي قابل قدر ہوگا۔ كرش چندر كي نثر ميں رواني ، بهاؤ، سجاوٹ ، مضاس بیدی ہے زیادہ ہے، کبن بیدی بڑے نن کاراس لیے ہیں کداُن کی نتر اور اُن کا ذخیر ہ الفاظ ان کے تج بے ایک بیساختہ میں اختہ کا باطنی ربط رکھتا ہے۔ یوں محسوں ہوتا ہے کہ خود بیدی کہانی نہیں لکھر ہے ہیں بلکہ اُن کے تجر بے کواپنی زبان اور اپنا ہیرا ہیل گیا ہے۔ اُن کے تجرب کی کھر دری صدافت اور تو اتائی اور تھینی الگ ہے اور بیعناصر اُن کی زبان کے مجموعی مزاج اوراُن کے اسالیب اظہار کی پوری فضامیں اس طرح ہیوست ہوتے ہیں کہ انہیں نہ تو الگ کیا جاسکتا ہے، نہ اصطلاحی طور پر اُن کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔

طنزاور مزاح کے مل میں بید مسئلہ اور بھی دقت طلب ہوجاتا ہے کیونکہ طنز اور مزاح کے معاملہ بیں زبان اور اسلوب کی معمولی سی بھی بے احتیاطی بڑے دور رس مزاح کے معاملہ بیں زبان اور اسلوب کی معمولی سی بھی ہے احتیاطی بڑے دور رس نتیجے پیدا کرتی ہے ۔ طنز میں اور بجو میں یا مزاح میں اور بدند آتی میں فاصلہ بس ایک قدم کا ہے ۔ ایک الی و بہن سرگری میں جہاں زوال اور کمال کی حد میں ایک دوسر سے قدم کا ہے ۔ ایک الی فریب ہوں ، لکھنے والے کی ذراسی چوک کا انجام کیا ہوسکتا ہے اسے بجھنے کے لیے او بی حیثتر مزاجہ کے لیے او بی حیثیت کے لیاظ ہے صفر ، گرشاعروں میں مقبول قتم کے بیشتر مزاجہ

شاعروں کے کلام پرایک نظر ڈال لینا کا فی ہوگا۔مزاح کے نام پراتی مبتذل،رکیک اور بازاری متم کی باتی کی جاتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے بھی حوصلہ جا ہے۔جس زبان نے اکبرجیے شاعر کو اظہار کی زمین اور ذرالع فراہم کیے ہوں ، اس کا بیرحال عبر تناک ہے۔ اکبر کا مزاح ایک پُر جلال شجیدگی کا حامل ہے۔ اس وجہ ہے اُن کا ہر تہم اضطراب آلود اور تبقیم آنسوؤں میں ڈویے ہوئے دکھائی دیج میں۔ اُن کی ظرانت ہمیں صرف ہناتی نہیں۔ ہمیں سوینے ،گردو پیش کے حقایق کا تجزیہ کرنے اور دنیا کی طرف خود اینے رویتے کو ایک نے رخ سے بچھنے کا راستہ بھی بتاتی ہے۔اییا محسوس ہوتا ہے کہ اکبرایک فر د ---- جمن ، بد تقو ،مسٹر ،مس ،سید کے واسطے ہے ایک ، بوری تہذیب کو آئینہ دکھار ہے ہیں اور اخلاقی انتشار کے ایک اجتماعی منظر تا ہے ہے پردہ اٹھار ہے ہیں۔ اُن کی نظر ایک تُنگفتہ مزاج شاعر سے زیادہ ایک ایسے بنجیدہ ساجی مهمر کی نظر ہے جوخودا ہے آ ب میں رو پوش ہے کیونکہ اے اسپے آنسوؤں کی نمایش منظور نہیں اس کی طبیعت میں ایک عجیب وغیریب فن کا رانہ تنکینی ہے جواہے ہر طرح کی جذبا تبیت ، رقت خیزی اور تجلح پن سے بچائے رکھتی ہے۔ بیرو بدایک اعلاظرف انسان کا ہے جوہنسی ہنسی میں بھی کوئی بلکی بات نہیں کہتا اور ایک منظم فکری سطح پر اپنی و تیا ے تعلق استوار کرتا ہے -ہی کیفیت اکبر کے طنزیہ اشعار کی بھی ہے ۔ اُن کا طنز ایک تقییری مقصد ہے بھی بھی خالی نظر نہیں آتا۔ وہ کسی فرد،مظہر،ادارے، قدر،رویے کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اس ہے کوئی گہری نسبت رکھتے ہیں اور اس کے واسطے ہے اپنی ذات اور اپنی اجماعی کا نئات کے خسارے کی تلافی کرنا جاہتے ہیں۔ اكبرك طنز كالبدف بنے كے بعداس شے يا مظہر يا فردے اكبر كاتعلق مجمداور كبرا بوجاتا ہے۔اس تا ٹرکی تشکیل میں اکبر کی حسیت ، بصیرت ،فکر کے علاوہ ان کا لہجہ،طرز اظہار ، زبان اور ذخیرہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کا مجموعی لسانی شعور یکسال طور پر فعال رہے میں۔ایک برظا ہر معمولی ہے شعر

> حق پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا پائی پینا پڑا ہے بائپ کا

مین ٹائپ اور پائپ کے لفظوں ہے اکبرنے کیما بے مثال جادو جگایا ہے أے ہم اس شعر کے بورے سیاق میں اچھی طرح سمجھ کتے ہیں۔ بیشعر ہماری تبذیب کے ایک منطقے کی بربادی کا نوحہ ہے کیوں کہ خطاطی ہے مشینوں کے ذریعے ڈر مالے محے حروف تک اور پیکھٹ سے پائپ تک جمارے اجتماعی سفر کی ایک بوری کہانی پھیلی ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب سیہ ہے کہ زبان اور اسلوب نہ تو آپ اپنا مقصد ہوتے ہیں تدکسی لکھنے والے کی مجموعی فكراورنظام احساس سے الگ اپنا كوئى مقبوم ركھتے ہيں۔ چنانچة فالص "لسانى يا اسلوبياتى نقطة نظر سے اظہار کے وسایل یا اسالیب کا جائزہ لینے اور پیشنس (Patience) ریجیے میں زیادہ فرق نہیں۔ ہرلفظ اور ہراسلوب ایک انکشاف ہوتا ہے بشر طے کہ اُے اس کے سیج انسانی سیاق میں رکھ کر دیکھا جائے۔ تجر ہے اور وار دات کے محور ہے الگ کر کے کسی لکھنے والے کی زبان و بیان کامطالعہ میر ہے ز و بیک انسان بصیرت کی بے حرمتی ہی نبیس ایک طرح کی انسان کشی بھی ہے۔لفظ انسان اور انسان کے ، انسان اور فطرت کے رشتوں کی روداد ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی مجھ دار لکھنے والاکسی خاص اسلوب یا اظہار کے سانچے کا انتخاب كرتا ہے تو كويا اپنى آپ بيتى بيان كرتا ہے ۔ لكھنے والے كے ياس لفظوں كا جتنا بزا ذخير ہ ہوگا ،اس کے تجر بےاتے ہی وسیج اور دنیا ہے اس کے رابطے کی شکلیں اتن ہی معنوع ہوتگی۔ ان باتوں کے پس منظر میں جب ہم اپنے طنزیہ اور مزاحیہ اسالیب پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک علین صورت حال سامنے آتی ہے۔ کنتی کے بس چند طریقے ہیں جوطنز اورظرافت نبیدا کرنے کے لیے ہمارے بیشتر لکھنے والوں کے استعال میں آتے ہیں۔ مچھبی ، فقرے بازی دو ہرائے ہوئے لطنے ، تنقیص اور تضحیک کا انداز ایک طرح کا عامیانہ احساس برتری ، اپنی ہستی ہے مختلف نظر آنے والے ہرمظہرے جذباتی اور ز ہنی دوری اور اس کی طرف ایک بے سوچی تیجی نا بیندید گی کا روییه ،خود اطمینانی کی ا یک بیمار روش جو لکھنے والے کو مشاہرے میں آنے والے انسانوں کے باطن میں حجها تکنے پر آمادہ ہی نہ کر سکے ، تھسی پٹی لفظی رعایتیں اور محاوروں کا بے جاو فرسودہ استعمال اور اس سب ہے زیادہ پیر کے لفظوں کے ایک محدود دائر ہے میں آتھے ہیں بند کیے چکر کا نئے رہنے کی عاوت — ہےا ہی کمزوریاں ہیں جنہوں نے اردو میں طنزیہ

اورمز احيه اوب كويت كيان وياسه

ا بربات است کے ایک جیسی بزارانظ سے کویا کذائی و نیا ہے تعلق کے بیسی بزارانظ سے کویا کذائی و نیا ہے تعلق کے بیسی بزار بہا نے اسے میشر سے یہ میر انظیر، انیس ، خالب سرشار ، اکبر، اقبال ، جوش است ال یہ ان ان سب سے یہاں یس مجری پری کا نمات کا احساس ہوتا ہے اور ان کے حوال سے بیدارو صافی ہے تیں ۔ میں یہ نیس لبت کہ بیتمام استحاب ابھی جن کام لیے کے بہم سر ہے میں بات کی مینا تب کے بہم سر ہے میں بات کی مینا تب کے بہم سر ہے میں بات کی مینا تب کے بہم سر ہے کہ خال ہو کے بات کی مینا تب کے بہر کو اس بات کی مینا تب کے بہر کی اشاب ربھی اثبا ہی وسیق اور گرا فقر ربوگا۔ فلا ہر ہے کہ خالی خولی لفاظی اور جب نہ بات کی مینا نہیں جا سکتا۔ چتا نچے مسلے ہمار سے کی خالی میں بات کا بیس بات کا بھی ہے کہ وہ شینے اور سے تج بات سے میں اور لفظوں سے ان کے حلق کی بھی ہے کہ وہ شینے اور سے تج بات سے میں اور لفظوں سے ان کے حلق کی بھی ہے کہ وہ شینے اور سے تج بات سے میں اور لفظوں سے ان کے حلق کی بھی ہے کہ وہ شینے اور سے تج بات سے میں اور لفظوں سے ان کے حلق کی بھی ہے کہ وہ سے تی بات کا بیا ہے کا بھی ہے کہ وہ شینے اور سے تج بات سے میں اور لفظوں سے ان کے حلق کی باسے کیا ہے۔

اور بحز بیاتی Under statement اور بحز بیاتی میں فرق ہے یہ با تمی تخلیقی نثر کی

تمام صنفوں کے حساب ہے اہمیت رکھتی ہیں لیکن طنزیہ اور مزاحیہ نثر لکھنے والوں سے لیے کچھ اور اہمیت اس لیے رکھتی ہیں کہ زبان و بیان کے معاملے میں طنز اور مزاح کے مطالبات زیادہ بےلوچ لطیف اور نازک ہوتے ہیں۔اس کارگبہ شیشہ گری میں سانس آ ہستہ نہ لی جائے تو طنز کے ڈشنام بنے اور مزاح کے منخر این بنے میں بچھ دیر نبیں لگتی۔ علاوہ ازیں بیہ امر محض اتفاقی نہیں کہ طنز اور مزاح کا بیرا بیہ اختیار کرنے والوں میں ہمارے بعض سب ہے ایتھے نٹر نگارشائل رہیں۔ یہ بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کهامچهی نثر اور وسیع ذخیرهٔ الفاظ کی ضرورت تمام نثری اصناف میں مشترک سبی ،گرمحدود لفظی کا ئنات اور غیرمخاط ،مبالغه آمیز اسلوب کے ساتھ جائے کچھاوز لکھ لیا جائے کم ہے تم طنز اورمزاح نہیں لکھا جاسکتا۔ غالب ، فرحت اللہ بیک ،رشید احمر صدیقی ہے محمد خالد اختر اورمشاق احمد یوسنی تک کم ہے کم جار سے مثالیں تو ہم تلاش کر ہی کتے ہیں۔ اس سلسلے میں یوسٹی کا نام خاص طور پر یوں بھی اہم ہے کہ اُن کی تحریریں ایک ایسے دور میں سامنے آئی ہیں جب لوگ لفظوں کا جادو بھلا جیٹھے ہیں اور لفظ بھی اپنا دائر ہ اختیار سمیٹتے جارہے ہیں۔ زبان کے خزانوں کا اتا پیتا اُس کو ملتا ہے جس کے پاس وسیع انسانی تجربوں اورمشاہدات کا احاطہ کرنے والی نظر ہو اور طنز ومزاح کے معنی خیز اسالیب أس کے ہاتھ آتے ہیں جوشیشوں کوسنیمالنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یوسنی کی آب تم یڑھ کر دیکھے لیجے!اور سرنبیں تو صرف اُس کی نیژگی ہی خاطر ـــــــــ

## سودا کی معنویت کا مسلہ (اردوغن کے پس منظر میں)

ذاکٹر آفاب احمد انے اپنی دل چنپ اور فکر انگیز کتاب'' میر غالب اور اقبال،
تین صدیوں کی بین آوازین' میں انھارویں صدی کو میر سے ، انیسویں صدی کو غالب ہے
اور بیسویں صدی کو اقبال سے منسوب کیا ہے۔ گویا کہ بیہ تین شوم اردوشاعری کی تین
صدیوں کے مرکزی حوالوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان صدیوں کی ادبی روایت کامحور بیہ
تین نام ہیں اور ان تینوں کی بھیرت ، اور اک اور حسیت کے تانے بانے میں تین زبانوں کا
آشوب چھیا ہوا ہے۔

 غالب اور اقبال کا جواب فراہم کرنے ہے قاصر ہے۔ یہ امتیاز بہت قابل قدر اور بیش قیمت سمی بیکن دواہم سوال بھی اس ہے جڑے ہوئے ہیں۔ایک تو یہ کہ کوئی بھی صدی کسی ایک نام کے دسیلے ہے، وہ چاہے جتنامہتم بالشان ہوا پے آپ کوسنجال نہیں عتی کسی بھی بڑی تخلیقی اور تہذ ہی روایت کا سر چشمہ واحد المرکز نہیں ہوسکتا۔الگ الگ ہتوں ہے آ نے والے کی دھارے کیجا ہوتے ہیں تو ایک و سیج وعریض اور کشر الجہائ منظر یہ مرتب ہوتا ہے۔اردو کے لسانی مزاج اور اس ہے مربوط اوبی روایت کی رنگار تی کے حساب سے ہوتا ہے۔اردو کے لسانی مزاج اور اس ہے مربوط اوبی روایت کی رنگار تی کے حساب سے معتبقت اور بھی نمایاں بلکہ ناگز ہر دکھائی ویتی ہے۔مرز احمد رفیع سودا کے سیاتی ہیں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

مرمشکل یہ ہے کہ اٹھارہ یں صدی کے شعری منظر تا ہے ہیں سودا کی حیثیت میر صاحب کے ایک افراد سے اس کا تام تو لیا اور اس حیا یک افر کی ہے۔ ان کا تام تو لیا جا تا ہے ، مرمیر صاحب کے ایک کم رتبہ معاصر کے طور پر ۔ کو یا کہ اُن کی اپنی کوئی خاص اور منظر داور بڑی جگہ نہیں ہے ۔ یوں بھی میر کی غزل کو جو قبولیت ملی اُس نے میر کے رنگ بخن کو بھی غزل کی صنف میں کمالی اور عظمت کا نشان بنادیا ۔ ظاہر ہے کہ سودا کی غزل کا رنگ اور آ جنگ میر ہے مختلف تھا بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ سودا کی غزلیہ شاعری کے عن صر اور عظمت کا تصور صرف میر صاحب کے مرتب سے مناسب رکھتا ہے ۔ باتی تمام شاعروں کی حیثیت تصور صرف میر صاحب کے مرتب سے مناسب رکھتا ہے ۔ باتی تمام شاعروں کی حیثیت دوسرے در ہے کا کوئی شاعر دوسرے در جے کا کوئی شاعر دوسرے دوسرے در جے کا کوئی شاعر دوسرے دوسرے در جے کا کوئی شاعر دوسرے دوسرے دوسرے در جے کا کوئی شاعر دوسرے دوسرے دوسرے در جے کا کوئی شاعر دوسرے دوسرے در جے کا کوئی شاعر دوسرے دوسر

لیکن سوداکی بجود کا تذکرہ کرتے ہوئے ، جمرحس عسری نے ایک اہم کھتے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ۔ " سودا ہیں وہ چیز نمایال تھی جوا یک بڑے شاعر کے لیے ضرور کی ہے ، لیتنی اپنے زمانے کا شعور' عسکری صاحب کا خیال تھا کہ سودا نے بجویات میں افراد کے جونفتٹے مرتب کیے ہیں اُبن سے زمانے کے مختلف رجی نات کی نمائندگی ہوتی ہیں افراد کے جونفتٹے مرتب کیے ہیں اُبن سے زمانے کے محتلف رجی نات کی نمائندگی ہوتی ہے ۔ اس کے علاوہ شہر آ شوب میں انھول نے معاشر سے کی صورت حال پر جو تبعرہ کیا ہے اُس سے بھی سودا کے ایک خاص وصف کی نشائدہ ہی ہوتی ہے اور یہ وصف ہے' کردار کا احساس' سیداوصاف ہیں ۔ چنانچہ کم سے کم احساس' سیداوصاف ہیں ۔ چنانچہ کم سے کم

جویات کے میدان میں سودابر سٹا عرقرار پاتے ہیں۔
اب ہم شیفتہ کے اس بیان کی طرف آتے ہیں جس کی رو سے سودا تھیدے
کے علاوہ غزل میں بھی کیساں اہمیت رکھتے ہیں۔شیفتہ کے الفاظ سے ہیں۔
وا س کہ بین الانام شہرت پذیر است کہ تھیدہ اش بداز غزل است حرفیت مہمل برعم فقیر غزلش بداز قصیدہ وتھیدہ اش بہداز غزل است واور سے جولوگوں میں مشہور ہے کہ سودا کا تھیدہ اُن کی غزل سے بہتر ہوتا ہے تو سے ایک مہمل بات ہے۔ فقیر کے نزدیک اُن کی غزل تھیدہ نے علاوہ بھی کئی اصحاب نے غزل سے براحور کی اُن کی غزل سے بہتر ہوتا ہے تو سے اور تھیدہ کے علاوہ بھی کئی اصحاب نے خزل سے براحور کی کی اصحاب نے کے میں ہے۔ مثلاً

" اگران کے تصاکد عربی ، خاقاتی ہے سبقت لے گئے ہیں۔ تو اُن کی غزلیں ابوط لب کلیم اور سلیم کو ہیجھے چھوڑ گئی ہیں۔"

ابوط لب کلیم اور سلیم کو ہیجھے چھوڑ گئی ہیں۔"

(قدرت اللہ شوق: طبقات الشعرا)

'' بیلوگ بھے ہیں کو تھیج شاعروں کے سربراہ مرزار فیع غزل کوئی ہیں میرتق کونبیں بہنچتے رئیکن حقیقت ہے ہے کہ ہر گلے رارنگ وبوئے دیگر است۔مرزا دریائے بیکراں ہیں تو میرصاحب نہ مخطیم الشاں ہیں۔''

(قدرت الله قاسم)

" ان کی غزلیں آیداراور قصیدے سے کر کار ہیں۔"

کیفیتیں اور وجدائی مہیجات مختلف تھے۔لیکن دونوں اپنے زمانے
کے اور ہر زمانے کے بہت بڑے شاعر ہیں غزل کی داخلی شاعری
دونوں کا ذریعہ اظہار تھی۔ لیکن دونوں نے اپنے زمانے کے
آشوب اور بتاہیوں کا نقشہ کھینچا ہے اور خار جی حالات ہے اتنا
شدیدتا ٹر لیا ہے کہ دونوں کے ہاں غزل کے شعروں میں بھی دئی کی
تباہی، مربشہ کردی ہمکھوں کی شورشیں اور نو دو لتے امیروں کی
سازشیں بار پائی ہیں۔ جولوگ میر صاحب کے سوز وگداز کو دیکھ کر
سودا کی صرف کری کلام اور یہ اتی پرنام رکھتے ہیں دہ ذرامثال کے
طور پرسودا کے خس شہر آشوب کو پڑھ کردیکھیں جوائی زمانے کی بچی
تقسویر ہے اور جس میں سودا نے عوام اور خواص کی بدحالی اور بے
سوختہ سامانی پرخون کے آئسو بہائے ہیں۔

اس اقتباس سے سے غلط بھی پیدا ہوسکتی ہے کہ ہر چند میر اور سودا ، دونز ل نے اپنے زمانے کے آشوب اور ابتری کا نقشہ کھینچا ہے ، کین میر کے یہاں بی تصویریں ان کی غزل میں ابھری ہیں اور سودا کے یہاں اُن کے قصائد میں سود اِ کی غزل کا ایک وصف جو سر سر کی طور پر ان کا کلام پڑھنے والے کی تظریم بھی آ جاتا ہے ، اُن کا زور بیان یا بیانیے گاتو سے نے رفزل کے شعر میں بھی وہ ایسے مضابین یا ندھنے پر قادر ہتے جو غزل سے زیادہ مناسب سے بیانیا اُن کے شعر میں بھی وہ ایسے مضابین یا ندھنے پر قادر ہتے جو غزل سے زیادہ مناسب میں بیانیوا صناف سے رکھتے تھے سودا کے آ ہنگ میں ایک فطری تیزی ہے ان کے احساسات کی طرح ، اُن کے الفاظ بھی سبک رفتاری کا تاثر پیدا کوتے ہیں لیکن اسلیلے میں ایک غور طلب بھت ہے کہ سودا نے آ ہت دوی اور وقعے بین کا تاثر قائم کرنے والے آ ہنگ کا استعمال غزل سے زیادہ مرہے میں کہا ہے ۔ شمل الرحمٰن فار و تی نے ایک صفحون (ہندوستان میں نئی غزل ، مشمولہ لفظ ومعنی ) ہیں لکھا ہے کہ '' اردو غزل کے دو بڑے اسلوب رہے سطحوں پر برتنا تھا سے کہ '' اردو غزل کے دو بڑے اسلوب رہے سطحوں پر برتنا تھا۔ '' پہلے اسلوب الفاظ کو ان کی گہری سطح پر برتنا تھا۔ '' پہلے اسلوب الفاظ کو کئی سطحوں پر برتنا تھا۔ '' پہلے اسلوب کو وہ ہودا ہے میں بگرائی کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کر تے ہیں دوسر کے اسلوب الفاظ کو کئی قائم کر کے تائی صاتھ سے خیال بھی ظاہر کر تے میں دوسر کے اسلوب کو میں کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کر تے گار کے دیمر کے اسلوب کو وہ اعلار مائے جیں ،گرائی کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کر تے گور کے اسلوب کو وہ اعلار مائے جیس ،گرائی کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کر تے گھی کیا تائی میں کو میں کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کر تے گھی کیا تائی میں کھی کھی کے دو برکے اسلوب کا تائی کیا تائی کیا تائی کیا تائی کے دو برکے اسلوب کو وہ اعلار میں کے جی بھی بھی کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کر تے گھی کھی کے دو برکے اسلوب کو میں کو بھی کی کھی کیا جو برکی کے دو برکے سے کہ کو سرکے کی کی کھی کھی کے دو برکی کیا تائیں کیا تائی کی کھی کھی کے دو برکی کے دو برکی کے دو برکی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دو برکی کھی کے دو برکی کے دو برکی کھی کھی کھی کھی کھی کے دو برکی کھی کھی کے دو برکی کے دو برکی کے دو برکی کھی کے دو برکی کے دو برکی کے د

میں کہ 'زیادہ تر برے شاعر (درد،غالب،اقبال) میر کے اسلوب نے پیدا کئے ہیں''۔ پھر تھی'' ارد وغزل پرسودا کااسلوب غالب رہا ہے۔''اس غلبے کا سبب سے بتاتے ہیں کہ اردو پر فاری کا گہرااٹر رہا ہے۔ بالفاظ دیگر مسودا کی غزلیہ شاعری کا اسلوب فاری ہے متاثر ہے اورانیسویں صدی کے معروف شعرائے غزل (مثلاً مومن )اور بیسویں صدی کے معروف ترن کو یوں (مثلاً حسرت) کی اکثریت نے ای اسلوب سے اپنے جراغ جلائے ہیں۔ جھے اس رائے کو مانے میں کسی قدر تامل ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ایک تو سود ا کی غزالیہ شاعری ، میر ہی کی طرح ،کسی ایک اسلوب کی نیابند نہیں ہے۔ اُن کے یہاں میر کے جتنا منوع نہ میں ، پھر بھی و دبیان کی بیک رنجی کے شاعر نبیس ہیں۔ دوسرے یہ کہ میر ہی کی طرح ، سودا کے آ ہنگ اور اسلوب کے بارے میں کوئی مجموعی نتیجہ برآ مدکرنے سے پہلے ، اُن کے کلیات اور زبان و بیان کی تمام جہات کو پیش نظر رکھناضر وری ہے ۔ کوئی بھی بڑا شاعر ( اور سودا بے شک ایک بڑے شاعر تھے )ا ہے جھے بخرے کیے جانے کا محمل نہیں ہوسکتا۔ پھر بہ بھی ہے کہ ہماری تبذیبی روایت کی طرح ہماری ادبی اور تخلیقی روایت بھی سفید وسیاہ ، معمولی اورغیرمعمولی، به ظاہر بلندو پست عناصر کی کیجائی ہے مرتب ہوئی ہے۔ اردواور عربی فارس ہی نہیں پورے مشرق کی ادبی روایت اور ورٹے کے سیاق میں شاید ہے بات کہی جا سکتی ہے کہ ملی مخال، عظمت اور انفرادیت کا راستہ یباں بہت پُر اسرار، جیجیدہ اور تضادات ہے بھرا ہوا ہے۔ بیراستہ نہ تو ہموار ہے نہ شفاف اور جنگل کی کسی پگڈنڈی کی طرح اس کے اطراف میں جھاڑ جھنکاڑ بہت ہے۔ سودا کے اسلوب کی صلابت منطقیت اورنشاطیہ نے کی تعریف فیق نے بھی کی ہے ، اس لحاظ سے کہ یہ کیفیتیں احساسات کو پسیائی سے اور شعور کو اضمحلال ہے بیجاتی ہیں۔ بوں بھی اردو کی تاریخوں میں سودا کی طباً می بحسِ مزاح ، تندمزاجی ، ذ ہانت اور انسوڑ ہے کا ضرورت سے زیادہ ذکر ملتا ہے۔ شخ جا ندے لے کراب تک کی بیشتر کتابوں اور تحریر بول میں سووا کی جوتصور پر ونما ہوئی ہے، واہ واکرتی دکھائی دیتی ہے اور اس سلسلے میں نہایت گمراہ کرنے والے پچھ نقرے ،مثلاً بیہ ك " مير كا كلام آه ہے اور سود ا كا كلام واه ' وغيره رواح يا محيح ہيں ليكن سود ا كے كليات ميں جہاں غزلوں کے بعدسب سے زیادہ صفحے شاید مرشیوں نے تھیرے ہیں ،آ ہ اور واہ کا سلسلہ ما تھے ساتھ چانا ہے۔ کہیں شوقی اور کھلنڈ راین ہے ، نہیں مٹانت اور پیٹر و کی ۔ ووا ہے مرهیوں میں جیسی اندوہ پروری اور دل ز د کی د کھائی ویتی ہے ، سے سرھیوں میں نیتن ۔ ق كياس سے يو محوليا جائے كه به ظام جنت اور فران رائى بات يردو مدال كي فنى وارائ والے موداکے احساسات ہیں آئسوؤں کا ذخیر و تیبر مساحب سے آپائیے مم نہ تق اور واس ف جشن طرب منائے والے بیٹ عربوشیس تنے؟اور کیاای تاثر کی بنیادی بید نیصد بھی <sup>ار</sup>ایا جا ہے كه مير صاحب جنھوں نے نا كاميوں سے كام لين ميں زند كي نزار وي واپ مارق فم سے آ کے جانے اور ایک وسیق تر اور مہیب ترقم کا سراٹ پانے پر قادر نیس تے " نیٹا ہے ہے کہ اپ قائم كرده مفروض اوريهلے سے طےشدہ نتيج ئے مطابق اپ مطاب ۔ اشعار عالیٰ ر ال طریقے ہے چھیمی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تحرشعراور شاع کی سرشت ثابت نے جانے کے لیے ہیں ہوتی ۔ بیتوایک بھول معلیاں ہے جہاں بھی راستہ کم ہوجاتا ہے ، بھی ٹل جاتا ہے۔ کسی بھی بڑے شاعر کی طرح سودا کی شاعری بھی جانے ان جانے بہت ہے ہیدوں كامركب ہے۔أن ہے وابسة روايتوں كى بنياد يرجم أن كآ نسوؤں اور قبقبوں كي تقسيم اس طرح نہیں کر سکتے ۔ سووا کی بجو یات ہے متعاق عسکری مساحب کے جس مضمون کا تذکرہ پیچھا صفوں میں کیا جا چکا ہے واس میں عسری صاحب کے بیہ جمد بھی شامل ہیں کہ:

" سودا کی جیونگاری محفل بغض وعناد کی پیدادار نبیس، بلکه محبت اس کا مرچشمه ب- به جیونگاری ایک پوری تبذیب کی مرشیه نگاری بھی ہے"

" سودا کی جوبات میں صرف اپ معاشر کے ماشر کے بیت بینی چند اللی اللہ اس کے بھی زیادہ داشتی شوس چیز موجود ہے، لیمنی چند افلاقی اقد ارجن کی روے دہ اپنے معاشر کے وبا نیجے ہیں۔ " دراصل سودا کے قصائد اور جویات کو ملا کر برحن چاہے۔ " دراصل سودا کی مجموعی تصویر سائے آتی ہے۔ " چاکر سودا کی مجموعی تصویر سائے آتی ہے۔ " ان کی ججونگاری محض نا پہند یدہ یامنفی جذبات کا مظاہ ہ اس کی ججونگاری محض نا پہند یدہ یامنفی جذبات کا مظاہ ہ اس کی محرک ایک اخلاقی جذبہ ہے جو تھوی افلاقی

معیاروں کی روشی میں اپ معاشر ہے پر تخلیقی تقید کرتا ہے۔ یہ جو کاری ذبحن اور شخصیت کی پستی ٹیس بلکے سوز دروں ہے۔'

ال معروضات كالمقصد ، به ظاهر غير بم اوروا الأكاف لين به باطن ايك الجحي : و في مسیت نے نم و نیچ میں اس کی ہمہ کیر تقیقت کی جبتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سودا کے شعوبر کی " قَيْقَت نه الوَ اتَّىٰ ساه وقي جَنَّ له ما مطور پر بھي جاتى ہے ، نه اي اس تك بدَّنيا آيا آ سان ہے بتنا کہ اوپر ہے دصائی دیتا ہے۔ سودائے بارے میں ہم پیجی جائے میں کہ وہ ایک ساتھ کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور ان میں انظہار پر قدور تھے۔ اُن کے زندگی کا تج ہادر مش ہر و وسیق تھا۔ میر حسن کے بیان کے مطابق فن موسیقی میں بھی انہوں نے غیر معمولی مب رت بہم پنچائی گئی۔ ان کی غز اول کا سر ماییخ تسر ہے ، تصیدے کا سر مایی سب ہے زیادہ معروف ہے اور مربھے سب سے کم مشہور ہیں الیکن نفسِ مضمون کی محدودیت کے باوجود سودا کی قدرت بیان اور اسالیب کی رنگارنگی یہاں اینے عرون پر ہے۔ بحروں اور جینچو ں کے جیسے اور جیتے تج بے سودانے اپنے مرتبع ل میں کیے ہیں عالبائسی اور مرثیہ کو کے یہاں اس کی مٹال نبین ملتی بیبال انہوں نے راگ را گنیوں پر اپٹی گرفت سے بھی فائد و اشایا ہے ۔ سودا کی مجموعی شخصیت کے مطالعے میں ان تمام حقائق کوسائے رکھنا منر دری ہے جمعی ہم اردو فرال کے سیاق میں بھی اُن کی معنویت کا تعین کر سکتے ہیں۔ مالب کی طرح ( جنهول نے کہا تھا کہ: رشک ہے آ سائش ارباب غفلت پر اسد ۔۔۔ ﷺ وتا ب دل نصيب خاطر آگاو ہے) سودائمی په بچھتے تھے کہ:

سوداجوب نبر ہے کوئی وہ کرے ہے بیش مشکل بہت ہاں کو جور کھتے ہیں آگی انہوں ضاہر ہے کہ سوداایک دل آگاہ رکھتے تھے، چنا نچ تخییقی اور فکری سطح پر بھی انہوں نے صرف میش نہیں کیے، بلک بہت کی شکلیں بھی اٹھا کیں جن کے بیان سے اُن کے اشعار بحر سے پر سے ہیں۔ اُن کی صورت صف و لیسی تو نہیں جیسی کہ عام طور پر دیجھی اور دکھائی جر سے پڑے ہیں۔ اُن کی صورت صف و لیسی تو نہیں جیسی کہ عام طور پر دیجھی اور دکھائی جر تی بیت ہوتے ہیں تو ایک نی شعری منطق کا جاتی ہو ہو ہو ہو ہو ایک بین شعری منطق کا ظہور ہوتا ہے۔ سودا کی عزاول کے ساتھ ساتھ ان سے مراثی اور قصاید، بالحضوص ہجویات کو بھی طاکر و یکھا جاتے اُن کی معنویت کی اس پہلو تک جینچے ہیں آ ساتی ہوگی۔ الم آ میز بھی طاکر و یکھا جا ہے تو ان کی معنویت کی اس پہلو تک جینچے ہیں آ ساتی ہوگی۔ الم آ میز

تجریوں اور کیفیتوں کا بیان سودا استے غیرری ،معروضی اور مدلل انداز میں کرتے ہیں کہ تجریب اور مدلل انداز میں کرتے ہیں کہ تجریب اور جذیب کی شدت پرا کی حجاب قائم ہوجاتا ہے۔ نہ آو ان کی آواز بوجمل ہوتی ہے شان کے لفظوں پرانسروگی کا سامیہ پڑتا ہے۔

دینے کو ملک سلیمال کے بلایا ہے بھے پر قدم میں نہ رکھا ول کے محمر سے باہر

ایک عالم کوز مانے نے ویا کیا کیا بچو پر کھو میں نہ کہا اس سے کہ اوراں جی و اے ساکنان کی تفس صبح کو مبا نئے ہیں جانے گی سوے گھزار باتہ او ہر سحر خون جگر کا ضخیہ گل کی طرح آگھ اوھر کھولی کہ ایک پیالہ اُدھر تیار ہے

> دور ساغر تھا ابھی یا ہے ابھی چیٹم پر آ ب و کھے سودا مردش افلاک سے کیا لیا ہوا

> جس سے ہو جہا میں کروال خوش ہے کہیں و نیا میں رو ویا اُس نے اور اتنا بن کہا و کہتا ہیں جی بیچے سو ہی تمنیمت سمجھ اے خانہ خراب ورنہ سب اہل محستاں کا چمن میں خوان ہے

طلب نہ چرخ سے کرتان راحت اے سودا ہم ب ب آب وہ کا ۔ لیے کدانی کا میچوب فلکت خوروہ طوفان ہوں کہ جو پہلے کدانی کا پانی میں ہو تہ فروہ کا نہ آتش ہوں کہ جو پانی میں ہو تہ فرت نہ آتش ہوں سے بس سے پانی میں ہو تہ فرق نہ آتش ہے بس سے

مرد جدادر مام تاثر ہے بٹ کرا کیک دستی تر تناظر میں اُن کی تقیقت کا پیتہ لگایا جائے ۔ سودا کا شعرہے:

سب سے کے سوتاہوں اسے کہددیں کہ پھرا تا الیں پہ مرے شور قیامت اگر آوے الیں پہ مرے شور قیامت اگر آوے اسٹی اسٹیر پر میں اپنی بات فتم کرتا ہوں:
اسٹیم کے ساتھ والن قواب عدم چیم محشود میم شور میں ابنی الی ست شب فتنہ غنود میم دیم کے باتی ست شب فتنہ غنود میم



## ميال نظير

میاں نظیرشایداردو کے تنہاشاعر ہیں جنھوں نے کسی مسئلے ہے سروکا رنہیں رکھا ، سوير من والے كے ليے بھى مسئلہ نہ بن سكے۔ ايك مدت تك ان كے تين جو بے نيازى عام رہی اس کا بنیادی سبب یمی ہے کہ انھوں نے اپنے پڑھنے یا سننے والوں سے بھی کوئی اليامطالبنبين كياجوا ہے كسى شرط كوت ل كرنے كاتج بدوے سكے نظير كے الفاظ أن كے الفاظ میں کھری ہوئی رنگارنگ دیااوراس دیا کے ہرویاراوروائرے ہے گزرتا ہو، ہرلفظ کے روزن سے جھانگیا ہوا: آ دمی ؛ اتناعام، مانوس اور معمولی دکھائی دیتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچ بیجار کی ضرورت بڑی مشکل ہے سراٹھاتی ہے۔ وہ مسئے ہیے شاعر بھی ،جن کے پاس بالعموم کہنے کو پھھ بیس ہوتا تھا اور جوصرف لفظوں کے داؤں ﷺ پر گزران کرتے منے۔ تھما پھرا کرزبان کا ایک مسئلہ پیدا کرلیا کرتے تھے نظیر کی قلندری اس لسانی جمع خرج کی متمل بھی نہ ہوئی ۔ انھوں نے جو پچھے دیکھا، برتا اورمحسوس کیا اُ ہے جوں کا توں ایک جانے بو جھے لسانی خاکے میں سمودیا اور بیسب کچھانھوں نے اس طمانیت ،سکون اور سادگی کے ساتھ انجام دیا کہ ایک کھے کے لیے بھی ، کیا جذبہ وفکر اور کیا زبان وبیان ،کسی کے ہاتھوں پر بیٹان نہ ہوئے ، جوجیسا کچھ جی میں آیا ، بے جھجک کہد یا اور بھی اپنی سادہ کاری پر پشیمان نہ ہوئے۔اپے آپ میں الی بے حدوصاب کم شدگی اُردو کے بڑے ہے يزے شاعر كے إكا دُكا وى جيس يازياد و ہے زياد وسو پچاس اشعار بيس تو د كھائى ديتى ہے، لیکن ایک میرصاحب کے اسٹنا کے ساتھ کسی کے پورے کلام کامزاج نہیں بی۔ كني كوتو ، آ دى نامه ميال نظير كى صرف ايك نظم بيكن در اصل ان ك تمام تر کلیات پراس ایک عنوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ عمر بھراس آ دی کی سر گزشت بیان کرتے رے جوراہ ومقام کی قیدے آزاد ، ہے ارادہ اور ہے انتخاب جاروں کھونٹ مار امار الجرتار ہا اورجس نے عقائد والدار ، رسوم وروایات ، افکار وآٹار ، مظاہر اور من ظریج کسی مخصوص اور معینه علاقے کواین آخری صدی حطور پر قبول بنہ کمیا۔ ایسانہ ہوتا تو اُظیر کے تجربوں اور وار دات میں بلندو پست کے اجماع کی اس درجہ مخبائش نہ تکلتی ۔ وہ جس قلندر انہ استغنا کے ساتھ زندگی کی تعمقوں کا اور اس کے الطاف کا ذکر کرتے ہیں ، ای فقیر اند شان کے ساتھ اس کے ذ كارد كى رود ادبجى بيان كرتے ہيں، جس استغفر اق كے ساتھ مظاہر كے شور ميں جھے ہوئے سَّ نے اور حقیقت کے فریب کا تجاب اٹھاتے ہیں ای سرمستی اور لذت کے ساتھ و نیا کی ول فریبیوں پر نظر ڈالتے ہیں اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ تجربے کے ان دونوں منطقوں پر ان کی ذات محفوظ دکھائی دیتی ہے۔ بیکٹرت میں وصدت سے زیادہ، وحدت کی بوانجی اور اس کے قطری اور ناگزیر اندرونی تصادات کا عرفان ہے !جو فتح و تکست ، نیک وہد اورا ندھیرے اجالے کو بکسال طور پران کے لیے قابلِ توجہ بناتا ہے۔ وہ شکھ سے مغرور ہوتے ہیں نہ ذکھ سے مغلوب ، اور ایک سے کھلاڑی کی طرح ، جو کھیل کے آ داب سے بہ خوبی وافقف ہواور ہار جیت دونوں کوا یک می خندہ ببیٹانی کے ساتھ قبول کر سکے ، کا گنات کے تمات ہے وو حیار، کامیالی اور ناکای کے مختلف مراحل ہے گزرتے ہیں۔ ان کے لیے بنیادی حقیقت تماشا ہے ، جس میں نشاط والم ، به یک وقت دونوں کے پیوند لگے ہوئے ين --- عام صوفى شاعروں كى طرح نظير يبال مقدر يرست اور مجبور نظر نيس آتے كه اس طرح تمایتے میں خودان کااشتر اک بے جواز ہوجا تااورا یک ہزیمیت ز وہ لاتعلقی ،خود نگری اور دنیا بےزاری ان کا مزاح بن جاتی ۔ ان کاردیداز اوّل تا آخرایجانی ہے ، سووہ ہررنگ اور ہررس کے جو یا بھی ہیں،مظاہر کے ہر محور ہے اپنے اعصاب وحواس کی تمام تربیدای کے ساتھ متعلق اوران کی حقیقوں میں آلودہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہے نیازی کا بجرم بھی قائم رکھتے ہیں۔ یہ ہے نیازی ،ان کی دنیا آ گبی کا عطیہ ہے ، جو بالآخر ایک خود آ گبی کاروپ اختیار کرلیتی ہے۔ ایک مجیب بات یہ ہے کے میال نظیرا پی دنیا کے ہرزاو ہے اور تماشے سے بکسان ول چھپی رکھتے ہیں اور ان کے نظارے کی بیاس کسی موڑ برجھتی نبین۔ اُکتابٹ ، بے دلی جھکن کا حساس یا سب چھے جان لینے کاغرور ؛ اٹھیں ایک لیجے کے لے بھی بھی این دنیا ہے الگ یا اس ہے أو پر بہیں لے جاتا۔ اس کے باوجود ان کے بیبال حیرت کاعضر کم وجیش نایاب ہے۔ انھیں کوئی جستجو بے چین نہیں کرتی اور تم آلود تجر بول ہے گزرتے اوران کی کہانی سناتے وفت بھی نظیر اپنی طبیعت کے سکون کو برقر رار کھتے ہیں اور جذبے کی تنظیم پرحرف نہیں آنے دیتے۔وہ اینے خلوت کدے میں دنیا کی بے ثباتی ہموت ک حقیقت مقلسی، بندگی اور بے جارگی پردھیان میں مست ہوں یا آ گرے کے بازاروں میں، خوانچہ قروشوں کے بھے اور تیراکی یابلدیوجی کے ملے میں مکن ہوں ،ان کی نگاہ تو جہ اور طبیعت کے تصراؤمن فرق بیں آتا۔وہ جس آسودہ خاطری کے ساتھ فنااور بقا کی تھے یاں سلجھاتے ہیں،جس ہے ان سے یکسرعاری کہے میں کاروبارد نیوی کی ندمت کرتے ہیں، آسی انبها ک ادر بے لوثی کے ساتھ بےزاری کے ذراہے شائے کے بغیر مکھیوں اور کن تھجور دں پر بھی شعر کہتے ہیں۔ برسات کی بہاریں اور برسات کی امس دونوں میں وہ نداق اور مزے کے ایک ہے پہلونکال لیت ہیں۔ جوانی کا جوش اور بڑھا ہے کی تھکن ، دونوں میں وہ ایک ہی دل جسپی کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔زہدوعیادت کاذکر ہو یاعورتوں کی ہم جنسی کا اُظیر کےلب و کیجے اور رویتے میں کوئی تبدیلی یا ان کے روحمل میں شد ت کی کوئی لہر مجھی تمودار نبیں ہوتی ،نفرت ،کھن ، غصے اور تا پسندیدگی کا کوئی غباران کے مینشعور کی ہم دار،صاف اورمنز وسطح کوایک آن کے لیے بھی دھندالا تانبیں۔ اصل میں نظیر ہمارے اولی کلچر کے شایدسب سے بڑے تماشا میں میں۔ زیاں کا ہر لمحدا در مکان کا ہر گوشدان کی نظر میں متحرک ہمر گرم اور تو جہ طلب ہے۔ اس معالم میں و و سندا انتخاب کے قائل ہیں نہ کسی معیار کوروار کھتے ہیں۔معیار اور انتخاب کا مسئلہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہال اقد ارکا کوئی بندھا ٹکا تصوریا کوئی ہیرونی یا ذاتی شرط آٹرے آجائے اور جبیا كه شروع مين عرض كيا جاچكا ہے كەنظىر نے حقیقت كواپنا مسئلەنبیں بنایا اس لے نظیر ئے یہاں قدر اور معیار کا کوئی سوال بھی سرنہیں اٹھا تا۔ ان کے تیجر بوں میں جیسی سششہ رکر دینے والی پوتکمونی ملتی ہے۔اس کی مثال اروو ہے قطع نظر دوسری زبانوں کے بڑے ہے بڑے شاعر کے بیبال مشکل ہے وکھائی دے گی۔ اس ہمہ کیری اور "وَ سُ کی اساس ای واتعے يرقائم ے كنظير نے كى بھى مسلے كے دائرے كوائي حدوانتان جانا اور سيرولى ك تمام مقامات ہے آسان گزر گئے۔مظمت پیشترصورتوں میں اختصاص کا بسلہ ہوتی ہے اور

اختصاص اس امر کا متقاضی کے شعر کہنے والا کہی جانے والی باتوں کے ساتھ ساتھ نہ کہی جانے والی باتوں کا شعور بھی رکھتا ہو، اور کسی بھی ایسے خیال ، تجر بے اور اظہار کے سانچ کو مند نہ لگائے جس سے عامیات بن یا عمومیت زدگی کی ہوآتی ہو۔ بڑی حد تک بیرویہ لکھنے والے کوا کیہ نفسیاتی خون بھی جٹنا رکھتا ہے اور اس خوف کے بیتج بھی وہ تو از ن، احتیاط، سانی مہارت اور تجر بات کے معاطم بھی سطح اور جہت کے انتخاب کے سہار سے تلاش کرتا ہے۔ میال نظیر نہ بھی عظمت کے چکر بھی پڑے نہ اس مسئے بھی اُ بھے کہ اُن کے اگلوں نے جوشعر کہا اُس سے معیاری صور تی شعین ہوتی ہیں۔ نہ بی انھوں نے بھی اس تم کا کوئی دعویٰ بین پر جوشعر کہا اُس سے معیاری صور تی شعین ہوتی ہیں۔ نہ بی انظیر سے گی ۔ وہ اپنے معمولی بین پر کیا کہ اُن کے الک کی رہ اُن کی آزادگی کا شخفظ بھی ہوا ور ران کی و نیا بھی اچھے بڑے یا اہم اور کیا تہ نہ ہوا در ان کی و نیا بھی اچھے بڑے یا اہم اور نیر اہم کے خانوں بیں تقسیم ہونے سے بھی گئی۔ ادب کے شجیدہ، تربیت یا نہ اور عالم فی منازی کے وجود سے ایک بے نیازی اور مسلمات کی حقیقت سے کمل کریز کی سے فی منازی کے وجود سے ایک بے نیازی اور مسلمات کی حقیقت سے کمل کریز کی سے مورت نظیر کے بعد ہی ری او ایر ایس و کی نیکی ہونی ہور سے اس کی مقبولیت اور میں ہرتری کے دور جس اب اس کا کوئی امکان رہ کیا ہے۔

اس سلسلے میں قبل قدر بات بہے کے نظیرا پنے قاری پر بھی کسی نے معیاریا کسی نئی بوطیقا کا تکم نہیں اگاتے۔ انھوں نے بوی خاموثی اور آ جستگی کے ساتھ خیال اور ما ڈے کا فرق من دیا۔ اشیا ، موجودات اور اسا ، کی تر تیب میں معنی کی ایک غیر ما ڈی و نیا کا سراغ لگایا اور بھانت بھانت کی جن قکروں سے ان کا ذبحن مجرا ہوا تھا اُن کے اظہار کی خاطر مظاہر کے تماشے کی سر کرتے رہے جبی تو اُن کے شعرِ فقیروں نے بھی گائے اور کا روبار دنیا مثل ہر کے تماشے کی سر کرتے رہے جبی تو اُن کے شعرِ فقیروں نے بھی گائے اور کا روبار دنیا کسی گرب ن تک و و بے ہوئے اہل بازار نے بھی۔ میر صاحب کی طرح نظیر بھی ور اصل کلیات کے شاعر بیں ، اس فرق کے ساتھ کہ میر صاحب اپنی خواص پندی کے اسباب و مناصر کی خبر بھی رکھتے ہے اور نظیرا ہے آ ب میں استے مگن رہے کہ اپنے تجزیے کا اُنھیں بھی خنیال نہ آیا۔ اُنھوں نے اپنا تعارف کرایا بھی تو اس طرح کہ:

کہتے ہیں جس کو نظیر، سنے نک ای کا بیان تھا وہ معلم غریب، بردل ور سندہ جال

کوئی کتاب اُس کے تین مصاف نہ تھی درس کی آئے تو معتی کے، ورنہ برحائی روال فہم نہ تھا علم ہے کچھ عربی کے أے فاری میں ہاں مر سمجھے تھے کھ این و آ ل لکھنے کی ب طرز تھی، کھے جو لکھے تھا میمی میختی وخامی کے ، اس کا تھا خط درمیاں شعر وغرال کے سوا، شوق نہ تھا کچھ أے این ای مغل میں رہتا تھا خوش مرزمال سُست روش، پسته قد، سانولا، بندی نژاد تن میمی کھے ایسا ہی تھا قد کے موافق عیاں ما تنے یہ اک خال تھا، جھوٹا سا، ستے کے طور تھا وہ یاآن کر ، ابروؤں کے ورمیاں وضع سبک أس كي تقى اس يد ند ركمتا تها ريش مو کچھیں تھیں ، اور کا نول پریئے بھی تھے پُنبہ سال پیری میں جیسی کہ تھی اس کو دل اضروگی و کسی ہی تھی اُن دنوں ، جن دونوں میں تھا جوال جنے غرض کا م میں اور ، برحائے سوا جاہے ، کھ اس سے جوں، اتی لیافت کہاں فضل سے اللہ تے ، اس کو ویا عمر بمر عزت وفرمت کے ساتھ یارچہ و آب تال

یعنی کے کوئی تعلی نہیں ، نے پنی بازی ، نہ سی امتیازی وصف کی نمائش ۔ سیدھی سادی دو کے سیاقی کے نمائش ۔ سیدھی سادی دو کے سیا بھی عمر بھر کا حساب سامنے رکھ دیا۔ اب اس فخر ومہا ہات اور انکسار و عاجزی اسے بہتے ہوئی صاحب کی معروف نظم: ' ہر وگرام'' سے بہتے ہوئی صاحب کی معروف نظم: ' ہر وگرام'' کے اشعاریا دیجیے تو بنسی آئی ہے۔ جوئی صاحب میں جوئی صاحب کی مشاغل اور مسائل کے اشعاریا دیجیے تو بنسی آئی ہے۔ جوئی صاحب میں جائے ہے شام تک مشاغل اور مسائل کے

جتے میدان فتح کرجاتے ہیں میاں نظیرایک انتہائی بھری پُری زندگی کے حساب تاہے ہیں بھی انفرادیت وفوقیت کا کوئی نشان نہ پاسکے اور اپنی اس بے بصاعتی پرمتاسف مجمی نہیں ۔ جوانی سے بڑھا ہے تک رفاقت کاحق ادا کرتی ہوئی ایک افسر دگی کی جانب اشارے کے سوا میاں نظیر مجموعی طور پرمطمئن ، قانع اور شاد کام نظر آتے ہیں۔ رہاذ ہنی واروات اور تجر بول کا معاملہ ، تو نظیر نے انھیں قابل ذکر نہ سمجھا کہ میدان کے نز دیک شاید کوئی بڑی بات نے تھی۔ میاں نظیر میرہمید یا گئے تھے کہ زندگی کی دل چسپیوں کواپنا آسیب بنائے بغیر ہجھ خوش وقتی اور دل تھی کی فضا میں بھلے مانسوں کی زندگی گز اردینا بھی بجائے خود ایسی گئی گز ری بات نبیں کہ کسی اور بات کی تمنا کی جائے۔وہ اس آ دمی کی داستاں سناتے ہیں جو محیر العقول تو تو آن کا مالک یا کسی عظیم الشان منصب کا این نبیس ، پھر بھی اس قصے کا مرکزی کر دار ہے ؛ جو خوشی و ناخوشی ،نعمتوں کی فراوانی اور اِن کے فقدان ہمیلوں ہمیلوں کی چبل پہل اور'' ہنس نام' کے بے جارے بنس کی ما نند تنہا اور ملول آ دی کی افسر دگی ، جرائم اور نیکیوں جہنتہوں اور آ نسوؤں سے لبالب بھری ہوئی دنیا کامستقل اور کلیدی حوالہ ہے۔ بیآ دمی اپنی ذات کو دنیا کے تا ہے کا پیما نے بیس بنا تا بلکہ و نیا ہے اپنے روابط اور دوستانہ وحریفانہ رشتوں کی روشنی میں خود کو جانتااورا پنی ہستی کے رمز کو پہچانتا ہے۔ میہ آ دمی جا ہے نمازی اور قر آن خوال ہو یا مسجد میں نمازیوں کی جو تیاں چرانے والا رنعتوں کا ما لک ومختار ہو یا نکز گدا؛ اپنی دونو ں صورتوں میں ایک می قدروتو جہ کا مستحق اور ہم مرتبہ ہے۔ نظیر ندایک سے مرعوب ہوتے ہیں نددوسر سے كوحقير كردات بيں۔'' سو ہے وہ بھى آ دى'' كے بار بار ذہرائے جانے والے وظیفے میں ہر چند کہ اند حیرے اور اجالے نیز حر مال تھیبی اور خوش ہختی کے ایب دوسرے سے متصادم موڑ سائے آئے ہیں لیکن ہر موڑ پر دید کا نقط آ دمی ہی بنتا ہے۔ نظیرائے داخلی علم وضبط کو برقر ار ر کھے ہوئے اس آ دمی کے ساتھ اس کی زمین کے تمام جلووں کا نظارہ کرتے ہیں کہ ان کے کیے ہروہ حقیقت جواس زمین پر موجود ہے ،اپنے معنوی تصادات ،اختلا فات اور در جات ئے فرق کے باوجود ، یکسال قیمت اور فقدر کی حال ہے۔ اس میں سے کسی بھی حقیقت کی جانب سے، خواہ ساجی معاشرے اور اخلاقی ضوابط کے اعتبار ہے وہ کتنی ہی ناپسندیدہ اور بدوشع كيول نه بو ، منه مور لين كا مطلب ميه بوگا كه آ دى اوراس كى حقيقت كاية دين والى

د نیا کی صفات کا ایک درواز ه آنجھوں پریند ہو گیا۔

اورمیال نظیر چونکہ آتھوں کے شاعر ہیں اوراپنے مشاہدے کی راہ ہے ہوکر حقیقت تک چینجے ہیں اس لیے سارے کا سارا منظر نامہ کھلا رکھنا جا ہتے ہیں۔ وہ متحیر اور متحس پول نہیں ہوتے کہ اس منظر نامے کے ہرنقش ہیں نھیں اس کی تکیل کا کوئی نہ کوئی وسیلہ دکھائی ویتا ہے۔ آدمی اپنی ونیا کے مختلف السمت اور رزگا رنگ مظاہر میں اپنی تکیل کا ویک نہ کوئی نشان پاتا ہے اور نظیر رنگوں اور زاویوں کے اس ہجوم میں آدمی کا خاکہ کمل کرتے ہیں۔ مسرت ان با توں پر ہوتی ہے جو انہونی ہوں اور جبتو اُن با توں کی کی جاتی ہے جو اُن ویک ہوں اور جبتو اُن با توں کی کی جاتی ہے جو اُن ویک ہوں اور جبتو اُن با توں کی کی جاتی ہے جو اُن ویک ہوں اور جبتو اُن با توں کی کی جاتی ہے جو اُن ویک ہوں۔ نظیر کے لیے سب مجدور کی ہوں اور جبتو اُن باتوں کی کی جاتی ہے ہو اُن کے مختلف ہوں۔ نظیر کے لیے سب مجدور ویک اور تجربہ اُن کے آدمی کو دیکھوں ، رنگ اور تجربہ اُن کے آدمی کو دیکھوں ، رنگ اور تجربہ اُن کے آدمی کو دیکھوں ، رنگ اور تجربہ اُن کے آدمی کی نہیں کی نہیں توں جب کوروشن کرنے کا ذریعہ تھا۔

یکی وجہ ہے کہ نظیر کی شاعری میں ایک نوع کی حسی ، جذباتی اور بھری مساوات کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ اس مساوات کی حدیں اُن کے مشاہرے سے ان کے فکری تجربے تک اور اس تجربے ان کے لسانی مزاج تک جارسو پھیلی ہوئی ہیں۔ تجربے تان کے لسانی مزاج تک جارسو پھیلی ہوئی ہیں۔

نظیر کے کلیات کو ایک سفر نامہ بچھ کر پڑھا جائے یا مظاہر کے ایک غیر رکی اور مصنوعی شظیم و ترتیب سے عاری ڈراھے کے طور پر!ان کا سب سے دل چپ کر دارخود ہرست اپنی ہی منزل تک لے جاتی ہے ، سووہ راستے کی ہرشاد مانی اور ہر صعوبت کوا یک بی خوش دیل کے ساتھ قبول کرتا ہے ۔ وہ بازاروں ہاں لیے نہیں گزرتا کہ اُسے کسی شے ک طلب یا خریداری کی ہوئی ہے ۔ وہ دل چپس کے ساتھ ہر شے کو دیکھتا ہے ، ہررنگ کی سیر طلب یا خریداری کی ہوئی ہے ۔ وہ دل چپس کے ساتھ ہر شے کو دیکھتا ہے ، ہررنگ کی سیر کرتا ہے کہ یہ سیر بجائے خود پچھ کم معنی خیز اور دل فریب نہیں ، پروہ کا ند ہے پراتنا بار بھی مہیں ڈالنا جا ہتا کہ سفر کی انگلی را ہیں اس کے لیے مصیب بن جا کیں ۔

رئی وہ افسر دگی جس کے ساتھ نظیر کی جوائی بڑھا پے کی دیلیز تک پہنچی تو نظیر کے اور ان بڑھا ہے کی دیلیز تک پہنچی تو نظیر کے اور اک کی وین ہے جس میں گھلنڈ رے پن کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی سموئی ہوتی ہے۔ یہ افسر دگی نتیجہ ہے: ہرتما شے کے انجام سے باخبری کا۔
میال نظیر مصاحب نظر تو تھے ہی لیکن اُن کی رسائی خبر تک بھی تھی۔

## ميراورغالب

میر اور نا سب کا نام ایک ساتھ ذہن میں جوآتا ہے تو صرف اس لیے نبیل کہ وونو یا نے اپنے انکہارے کے شعری ایب ہی صنف کو اولیت دی میا ہے کہ دونوں کا تعلق اا ب اور تہذیب کی آس روایت ہے تھ جوز مانے کے فرق کے ساتھ جہاری اجتما می زندگی ے ایب ہی مرّز لینن و تی میں مرتب ہوئی گئے صیتوں بخلیتی رویوں اور طبیعتوں کے از بروست فرق کے باوجو کی حوالوں ہے دونوں میں اشتراک کے متعدد پہلو بھی آگئے میں یکراس تغصیل میں جائے ہے ہیں جائے ہے تھا کق پر نظر ڈال کی جائے۔ ی انکار خارب میں حالی نے خالب کے واسطے سے میر کالب مختصر ساؤ کر کیا ہے۔

ال لفظول ميں كه:

جس روش پر مرزائے ابتدا میں ارد وشعر کہنا شروع کیا تى أَنْ أَنْهُ اللهِ مِن سَدَرَا لِي زَماسِتُ كَا كَالِم خُود تمار سيسياس موجود ہے ، اُس روش کا انداز واس دکا یت ہے بخو ٹی ہوتا ہے۔خود مرز اکی رُ بِانَى مَا أَنِي كَدُمِيمِ إِنَّتِي مِنْ جُومِ رَا مَنْ جَمِيمِ وَالْمِنَ سِيِّيمِ وَأَن مَنْ الرَّكِينِ ے اشعار کن سریہ ہو تھا کہ 'اگر اس لڑے وکوئی کامل است مل کیا اور أن أن أن وميد تشريبة يردُ الله ما ولا جواب شرم بن جاب لكا ؛ وريه مبمل تكتير بك كا . "

یا د در نیا ب نے آئی سٹنے پر (۱۰۹) جہاں نے میارت ارق ہے جاتی نے بیے

عاشیہ میں انگایا ہے۔ "مرزائی و اوت بیل اور نیل کی اور میر ک

وفات ۱۲۲۵ ہے میں واقع ہوئی اس سے ظاہر ہے کہ مرزا کی عمر میرکی وفات ۱۲۲۵ ہے وفت تیرہ چودہ برس کی تھی۔ مرزا کے اشعار اُن کے بچپن کے دوست نواب میام الدین حیدر خال مرحوم والد ناظر حسین مرزا صاحب نے میرتقی کود کھائے تھے۔''

(يادگارغالب {ايْدِيشْ ١٨٩٤ م}اشاعت ١٩٨٧ م،غالب انسشى نيوث،نى د تى)

مولانا غلام رسول ممبر نے اپنے ایک مضمون بہ عنوان" مرز اغالب اور میر تقی"
مطبوعہ ماہ نو ،کرا چی فروری ۱۹۲۹ء) میں میراور غالب کے تعلق سے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور مختلف دلیلوں کی بنیاد پر اس منتج تک پہنچ ہیں کہ یادگار غالب میں حاتی نے جو حکایت بیان کی ہے، درست نہیں ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ:

ا۔ حالی نے اس روایت کی سند کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں أن سے میڈان استعمال کیے ہیں أن سے میڈفا ہر ہوتا ہے کہ حالی نے میدروایت بلا واسطہ غالب سے نہیں سی بلکہ کسی اور نے اسے بیان کیا تھا۔

۳۔ مولا تا مبر نے اس مضمون میں یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے شہات کا اظہارانہوں نے مولا تا ابوالکلام آزاد کے سامنے بھی کیا تھا اور آزاد نے اس پر یہ تبعرہ کیا تھا اور آزاد نے اس پر یہ تبعرہ کیا تھا کہ غالب کی قدرتی استعداد اور مناسبت' کے پیش نظر ممکن ہے کہ غالب نے '' گیارہ برس کی عمر بیس شعر کہنا شروع کر دیا ہوا ور ندرت اور غرابت کی وجہ ہے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہوتی کہنی نے یہ تذکرہ میرصا حب تک پہنچا دیا ہو۔' الیکن مبر کا شک اس دوایت کی صحت میں بہر حال یا تی رہا۔۔۔ کہتے ہیں :

بجھے تعجب اس بات پر نہیں تھا کہ غالب نے گیارہ برس کی عمر بیں شاعری شروع
کی ۔ تعجب اس بات پر تھااور ہے کہ گیارہ برس کی عمر کے لا کے کے شعر آگرہ ہے میر تنتی میر
کے پاس تکھنو کیوں کر پہنچ ؟ اس کے متعلق میر جسے کہندشش اور کہن سال استادے رائے
لینے کی ضرورت کے محسوس ہوئی ؟ کیوں محسوس ہوئی؟ آگرہ میں ایسا کون تھا جس نے
لینے کی ضرورت کے محسوس ہوئی ؟ کیوں محسوس ہوئی؟ آگرہ میں ایسا کون تھا جس نے
غالب کے طبعی جو ہروں کا اندازہ بالکل ابتدائی دور میں کرلیا تھا۔ پھر مزید اظمینان کی غرض

ے ان ویا ہے ہیں ہے ہے تھے اتھا ہیں جیت کرانا ضروری سمجھا کمیا؟ ('' ہاونو میں لیاس یفو سا' وجلدانال اشاعت ۱۹۸۷ ما اوار وسطبوعات و یا کمتان ''ولا ہور )

ان واقع سے بھی اور نا آب کی نبست سے اس دکایت بیل مواد تامبر کے شک کو تقویت

ان واقع سے بھی اق ہے کہ اور نا میں عمر سے آخری جھے بھی ضعف ایھر اور بعض ووسر سے
امر انش فر مند میں جاز ہو گ تھے ہے کینل جول اور خلاط سے خافر تو سیلے ہی ہے ہے ۔ امر انس کی شدت گرفت نے انجیس با کل کوشر نشیں رہاد یا۔ وفات سے تین برس بیشتر ان کی صلاحی زاد ہ فوت ہو گیا۔ اُس سے اسکلے میں حسب زاد کی کا آتیال ہ ہ یا۔ انگلے ہیں ایک صلاحی زاد ہ فوت ہو گیا۔ اُس سے اسکلے میال الجیدو بی مفارات و سے نی ۔ ان صدموں کے باعث اُن کے حواس بیل فور آگیا ہوا کی مفارات و سے نی ۔ ان صدموں کے باعث اُن کے حواس بیل فور آگیا ہوا کی مفارات و سے نی ۔ ان صدموں کے باعث اُن کے حواس بیل فور آگیا ہوا کی شار اُن کی مفارات و سے نی نی زندگی کے آخری دو تین برس وار فی حو اس اور جبح میام انس بیل زر سے اُن کے متعلق بیرہ والیت کیوکر قابلی یعین ہوسکتی ہے گرآگر ہوا سے گیا دو تین برس وار فی میان ہوسکتی ہو ہو ہوسکتی ہوسکتی

جھے اس روایت کے سطح یا غلط ہونے سے زیادہ سرد کاراس مسئلے سے ہے کہ میر اور عالب کی شاعری کے رنگ اور آ ہنگ بیس نمایاں فرق کے باوجودوہ عناصر کون سے ہیں جوایک کودوس سے تین جوایک کودوس سے قریب کرتے ہیں۔ میر نے عالب کے متعلق جو بچھ بھی رائے قائم کی ہو۔ قائم کی ہویا نہ ہو، گر ایک بات طے ہے کہ خود عالب میر کی شاعری اور اُن کی استادی کے بہر حال قائل تھے۔ یہ دوشعر:

ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب
کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا
غالب اپنا سے عقیدہ ہے یقول ناخ
آپ ہے بہر ہ ہے جو معتقد میر نہیں

نصرف بیک میراور غالب کے ناموں کوایک لڑی ہیں پرویا ہے،ان سے غالب کے وجدان کی فیک اور شعور کے پھیلاؤ کا بھی انداز وکیا جاسکتا ہے۔ بھر غالب سند کے طور رپر تاشخ کو بھی نے ہیں۔ کویا کہ میرکی شاعری میں غالب کو خلیقی تجربے کی جن باند یوں کا سراغ ملتا ہے اُن کی واو ایسے احباب بھی و سے بحتے ہیں جو میر کے شاعر اند وجدان سے زیادہ مناسبت ندر کھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ غالب نے تاشخ کے کمالات کا قائل ہونے کے باوجود تاشخ کارنگ مین اختیار نہیں کیا غالب تک غزل کی جوروایت بینی تھی اس کے مناسبت سے دیکھا جائے تو بیتے چلتا ہے کہ اپنے بیشرووں میں بہتمول ناشخ سب کو عبور کرتے ہوئے ، غالب سید سے میر تک کے ۔اپنے ایک اور شعر میں غالب نے کہا تھا :

ير سے سر 6 الوال ہول ليا عالب جس كا ديوان كم از كلشن كشمير نہيں

یعنی کہ میر کا دیوان عالب کے لیے حسن کے وفور اور وقار ، تخیل کی عظمت اور زرخیزی، جذیوں کے تنوع اور رنگار گئی کا ایک غیر معمولی مرقعہ تھا۔ اردو کی شعری روایت میں واحد شخصیت میر کی ہے جو غالب کے لیے ایک مثال ، ایک موڈل (Model) ایک آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ناصر کا ظمی نے ایپ مضمون بیعنوان '' میر ہمارے عہد میں'' آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ناصر کا ظمی نے ایپ مضمون بیعنوان'' میر ہمارے عہد میں'' (مشمولہ: ''حیثیہ جیشے کے کنارے ''اشاعت ۱۹۸۲ء میں ۸۹ میں ۱۴۰۶) میں کہا تھا:

اردوشاعری پرمیرکی شاعری کے اثرات بڑے گہرے اور دوررس ہیں، اُن کے بعد آنے والے بھی کا ملان فن نے اُن کے تعد آنے والے بھی کا ملان فن نے اُن کے تعور ایس بیس منرور اٹھایا ہے گر اُن کی تقلید کسی کوراس نہیں آئی۔ غالب بی ایک ایسا شاعر ہے جس نے میر سے بڑی کاری گری اور کا میابی سے رنگ لیا اور ایک الگ ممارت بنائی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میر صاحب کا پہلا تھی طالب علم غالب بی ہے۔

تو کیا واقعی غالب نے میر کی تعلید کی ؟ شاید نہیں۔ دونوں کی قکری مناسبت ، تج بوں کی منطق اور اظہار کے طور طریق میں بہت فرق ہے۔ قائل تو غالب تانخ کے بھی رہے ہوں کے درنہ میر کے سلسلے میں نامخ کوحوالہ نہ بناتے ۔لیکن ناشخ اور غالب کی تخلیقی شخصیت کے عناصر میں ، تاسخ کی بابت افتخار جالب اورشس الرحمٰن فارو تی کی بعض تعمیرات کے باوجود واختلاف اتنا ہے کہ ناتنے کا رنگ غالب کو راس نہیں آسکتا تھا۔ ناتنے کے سبارے مامنی میں جا ہے جتنی وور تک کاسٹر کیا جائے تاتنے پر نگاہ تو تھبرتی ہے ، لیکن روایت كركزى سليلے سے ووالگ، بلكه لاتعلق سے دكھائى دیتے ہیں۔ ولى اسراج اسودا ، درد، قائم ، مستخفی ، آتش ، بهال تک که ذوق ،ظفر اورمون کے نام اس سلیلے ہے خسلک ہوتے جاتے ہیں جس کی روشن ترین کڑی نا لب کی شاعری ہے۔ مگرہم غالب کے ساتھ وال ہے سلے کے ناموروں میں تغصیل کے ساتھ نظر صرف میریر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی سکھھ نمایاں وجہس میں۔جن میں ہے ایک کی طرف اشارہ نامبر کاظمی کے اس اقتباس میں موجود ہے کہ غالب نے میر سے استفادہ تو کیا ، تاہم اپنی الگ عمارت کھڑی کی۔میر ادر غالب کی غزل میں فرق کی نشاند ہی تا صر کاظمی نے ایک اور مضمون (عنوان: غالب، مشمولہ خٹک چشے کے کنارے) میں اس طرح کی ہے کہ " میرجذبات کے شاعر ہیں اور فکر و خیال کوبھی جذبات بنا کراشعار کاروپ دیتے ہیں۔ نیکن غالب کی شاعری میں لطیف جذبات واحساسات بھی سوچتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ غالب کی شاعری ہیں قکری عضر غالب ہے۔وہ ہر بات کو چے دے کر کہتا ہے۔ اُس کے کلام کاحس بی ہے کہ وہ پرانے الفاظ اور برانے خیالات کوبھی نے انداز کے ساتھ بیش کرتا ہے لیکن اس طرح کہ سفنے والا میمسوس کرتا ہے کہ میہ بات تو اس کے دل میں بھی مدت ہے اظہار کے لیے بیقرار تھی لیکن و و اسے لفظوں کی شکل نہیں دے سکا۔ ' اس مضمون میں تا مسر کاظمی نے ایک اور تو جہ طلب بات بھی کمی ہے ۔۔۔ کہ " غالب کا تنات کی ہر چیز اور زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں محض جذباتی انداز ہے نہیں سوچتا، اس کا آشوب لاعلمی یا محض جذبات سے پیدا ہونے والا آشوب نبیں ہے۔ بلکہ شعور اور آ میں کا آشوب ہواور بیآشوب ہمارے عبد کے انسان کاسب ہے اہم مسئلہ ہے۔ "قطع نظر اس کے کرخود غالب نے دل کے چی و تا ب کو نصیب خاطراً گاہ ( ﴿ وَمَا بِ دِلْ نصیبِ خاطراً گاہ ہے ) قرار دیا تھ اورغفلت شعاری کو وسیلهٔ آسائش (رشک ہے آسانش ارباب فقلت پراسد ) بتایا تھا ،شاعری میں جذیاور شعور کی منویت کا مسئلہ آسان تہیں ہے۔ چتانچہ میر اور غالب کے بارے میں بھی ایک عام تصور جو قائم کرلیا گیا ہے کہ میر جذبات کے شاعر ہیں ، غالب شعور تا تعقل یا آ مکمی کے شاعر ہیں،اس تصور کی بنیاد پرکٹی تغلافہمیاں روائ یا گئی ہیں پیمس الرحمٰن فارو تی نے نئی غزل پر ا ہے مضمون (مشمولہ لفظ ومعنی ) میں نتی غزل کے بنیا دی اسالیب کے اسلوب کی صلابت کے فیض صاحب بھی بہت قائل ہتے۔لیکن اس سے بیٹیجہ نکالنا کہ سودا کے مقابلے میں میہ كالسلوب اپن انفعاليت ، وجيم پن ، تحزيبه آنك اور جذبا تيت ہے بيجانا جاتا ہے اور تعقل کے عناصرے عاری ہے ، درست نہیں ہوگا۔ غالب کی شاعری این تصورات اور تفکر سے زیادہ پرکشش این اس ظلم کے باعث بتی ہے جومعنی کی تکثیر سے پیدا ہوتا ہے۔ خاہر ہے کہ ہر بڑے شامر کی طرح میر کی شامری بھی معنی کی کٹر ہے کا تاثر قائم کرتی ہے اس کٹر ہے کو صدمه پہنچتا ہے اکبرے تعقل اور اکبرے جذبات ہے۔ اس کا پرمیر اور خالب ونوں ار و غزل کی روایت بنانے والے دوسرے شعرات ممتازیوں آنلر آئے ہیں کہ دنوں نے او پر ہے کئی بڑے منفی تغیر کا ہو جھ اٹھائے بغیر غزل کی ماہیت میں نیہ معمولی وسیست پیدا کی۔ ہے اور غالب کے فرق کا ڈکر کرتے ہوئے عسکرتی صاحب نے کہا تھا ( مضمون غالب بی ا غرادیت مشموله تخلیقی عمل اور اسلوب) که ' میرعام زندگی کواپ اندر جذب مرنا جا ب میں، غالب اے اپنے اندر سے خارج کرنا جائے میں ۔ لیمی خالب روحانی بلندی کا صرف ایک ہی تصور کر سکتے ہیں کہ تعیینات کو نیچے جھوڑ کراد پر انھیں۔میر اُنہی تعیینات میں

ره کراوران تعینات کی ته میں جا کرووروحانی درجه حاصل کرنا جائے ہیں۔'' بیمیرادرغالب ک کسی قدر دوراز کارتبیر ہے۔عام زندگی کی طرف دونوں کے رویتے ،وونوں کے انسان د دستانه مشرب کی دسعت کے باد جود ، کی حد تک میر اور غالب کے عمرے قر ابت کارشتہ ر کھنے والوں میں نظیرا کبرآ بادی ہی کو حاصل ہوسکا کہ انہوں نے زبان میان ، کیجے ، تجر ہے ، ، احساس اور ادراک کے لحاظ ہے اردو کی شعری روایت کو ایک واضع جمہوری مزاج عطا کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک میراور غالب کاتعلق ہے ،ان دونوں کی شاعری انسانی اوصاف اورعناصرے مالا مال ہونے کے باوجود ایک اختصاصی سطح کمتی تھی اور بیدووٹوں روشِ عام اختیار کرنے ہے کریز ال تھے۔فراق صاحب نے ذوق کو' پنچایی شاعر''یوں کہا تھا کہ ذوق کی شاعری میں ان کے وجدان اور تخدیق تجریبے کی سطح زبان پر ان کی ماہرانیہ گر دنت اور فکری طمطراق کے باوجود بہر حال ایک عمومی حدے آ مے نبیں جاتی ۔ محرمیر کا میے کہنا کہ انھیں ''مخصَّنوخواص ہے ہے''یا غالب کا پیے کہنا کہ آئٹمی ساعت کے جال جا ہے جتے بچیا لے ان کے مدعا کا گرفت میں آتاممکن نہیں ، ایک تہد در تہداور پیچیدہ تخلیقی تجرب تک رسائی کا پیته ویتے ہیں۔ وقت کے دوالگ الگ منطقوں ہے متعلق ہونے اور ایک دوسرے سے خاصامحتف تہذیبی اورسوانحی پس منظرر کھنے کے باوجود میر اور غالب کے ذہنی مراتب میں ریا تکت کے تی پہلو نکلتے ہیں۔میرایئے کسی بھی ہم عصر کو برابری کا درجہ دیئے پر آ مادہ نہیں ہے۔ قریب قریب میں حال عالب کا تھا جومیر کی جیسی قلندرانہ بے نیازی اور استغنا تؤنبيس ركھتے ہتے ليكن اپنے معاصرين كى حيثيت اور اپنامنصب الجمي طرح بېچا نتے تھے۔ شامر کے اختصاصی رول اور تخلیقی تجربے کی انفرادیت کا ایسا اوراک اور منظم معاشروں میں رہتے ہوئے بھی ذہنی تنبائی کا اتنا گہرا اور کمرا احساس اٹھارویں اور انیسویں صدی کے شاخروں میں اور کسی کے بیبال نہیں ماتا۔

یبال ہیرونی سطح پر بھی دونوں کے یبال کی مماثلتوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ مثالیا یہ کد دونوں نے اردواور فی رک کو ذریعہ 'اظہار بنایا۔ دونوں ہی ایک اجڑتی ہوئی بستی سے ہوئنا ک تماشے ہے دو جورہ و نے۔ در بدری کا تجربہ دونوں کے جصے میں آیا۔ لیکن اس سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ میرادر غالب دونوں اپنے اپنے عہد کوعبور کرتے ہیں اور ہمارے عہد کی حسیت میں اپنے قدم اس طرح جماتے ہیں کہ ہمارے لیے بیدونوں صرف چیش روئیس رہ جاتے۔ ہم عصر بھی بن جاتے ہیں بیسویں صدی کے شعری منظر، تاہے پردونوں کا افتد ارسلم ہے۔ابیا لگتاہے کہ میراور غالب کے توسط سے ہم اپ آپ کو دریافت کررہے ہیں۔اوران کے انتشار آئیس زمانوں میں ہم ایپے عہد کا چبرہ دیکھ رہے ہیں۔ مرتقبیم ، بجرت ، فسادات کے دور میں جس زور وشور کے ساتھ اٹھار ءیں اور انیسویں صدی کی دتی کے تجربوں کو یا دکیا گیا اور ا تباع میر کے سلسلے میں جو سہل پسندانہ طریقے اختیار کیے مگئے وہ میر کے ساتھ انساف نہیں کرتے۔ای طرح فکری مہم جوئی، تشکیک وجشن اور آ گئی کے عذاب و آشوب کے نام پر ہمارے زمانے میں غالب کا جو چرچا ہوا، وہ غالب کے شایانِ شان نہیں ہے۔ زبان وبیان کے بچے مہل الحصول نسخوں سے مدد لے لینایا ایک خاص ومنع رکھنے والے تضورات اور تجر بول کا احاطہ کر دینا۔ اپنی روایت کے دوسب سے بڑے شاعروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔جیسا کہ عسكرى نے اپنے مضمون 'ہمارے شاعر اور اتباع میر' (مشمولہ پخلیقی کمل اور اسلوب) میں لکھا تھا۔۔۔۔ میر کی تقلید کے شمن میں ہمارے زمانے کے بعض بہت اجھے شاعروں ( فراق ، جدوجہد کا ماحصل بن کررہ گیا۔اس طرح کی تقلید ذہنی کاوش ہے بالعموم محروم رہ جاتی ہے۔ مزید برآ ں صرف ایک آ ہستہ خرام بحرمیں اور ہندی آ میز بان میں شعر کہہ لینے کورنگ میر تبير كرناشاعرى كے مجموع عمل اور مير كے تخييقى منصب كے ساتھ زيادتى ہے۔ غالب میر کی استادی کے دل سے قائل ہتھے۔لیکن نہ تو انہوں نے میر کا آ ہنگ اورلہجہ اختیار کیا، نہ میر کی زبان استعال کی ۔ دونوں کی شخصیتیں مشکم اوریا کدار بہت تحیں جنھیں نہ تو اپنے اپنے عہد کا نمال مغلوب کرسکا نہ ذاتی سوائح اور حالات \_ جس تتم کے تجربول ہے میرادر غالب کا سابقتہ پڑا ، اُن کی شخصیتیں اندر ہے اگر اتی مضبوط نہ ہوتیں تو د د نول بھر گئے ہوئے ۔ تخییقی انتہار ہے میراور غالب دونوں کی شخصیتیں حیرانی کی حد تک منظم دکھائی دیتی ہیں۔میراور غالب کی عظمت اور انفر ادیت کا انحصار اُن کے بالمن کی اسی تنظیم پر ہے جو اُنہیں پریشان تو رکھتی ہے ، <sup>ری</sup>ن پہپانہیں ہونے دیتی۔ دونوں ا ہے ا ہے ز مانوں کی دہشت کے علاوہ اپنے اپنے وجود کی دہشت میں بھی ڈو بنے ہے محفوظ رہے ہیں۔ نیر ہیں زماند انہیں مغلوب نہیں کر پاتا۔ دونوں اپنے اپنے زمانے پر غالب نظر آتے ہیں۔ نیر تذکر وا تباع میر کا ہور ہاتی تو ذوق کاوہ شعر بھی یاد سیجے جس میں شاید غالب پر ہتھیا ہوا ایک طنز بھی شال ہے۔ شعر یہ ہے کہ:

ند ہوا پر شہ ہوا میر کا انداز نصیب دوق یا رول نے بہت زور غزل میں مارا

اپنی ذات کی حد تک اس میسی ذوق کا اعتراف بجر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔
اب رہے غالب تو میر سے مقیدت کے باوجود غالب اپنے آب کو اُن کا ہمسر بھی سمجھتے
تھے۔ ای لیے میر کا انداز انہوں نے اُس طرز پر اختیار کرنے کی جبتی بھی نہ کی جومثال کے طور پر ہمارے زیانے میں قراق کے بیبال و کھائی ویتا ہے:

اب اکثر بیار رہیں ہیں کہیں نہیں نظیم ہیں قراق حال جال لینے اُن کے کھر کھو کھو ہم ہولیں ہیں مراق صد قے فراق ای نے کھر کھو کھو ہم ہولیں ہیں صد قے فراق ای نے نخن کے کیسے اڑائی یہ آواز ان غراوں کے بروے میں تو میر کی غرالیں ہولیں ہیں نہ میں تو میر کی غرالیں ہولیں ہیں نہ میں تا ہولیں ہیں نہ میں تا ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہولیں ہیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہولیں ہولیں ہیں ہولیں ہیں ہولیں ہو

و فیہ ووغیرہ ای طرح ناصر کاظمی پرمیر کے تنتی میں تا کامی کا الزام عاید کرتے

ہوئے ان کے ایک معاصر نے کہاتھا:

نه بوا پرند بو ا میر کا انداز نصیب کوث پتلون پین سرکی بابو نکلے

اصل میں آزمودہ اسالیب میں تو سیق کے بغیر تقدید کا کوئی مطلب نہیں بھلا۔ تقلید اسر بامعنی ہے تو اس کا انتصار کے وقتوں کے دس جیس محاوروں اور مشرو کات کے الئے سید جے استعمال پرنہیں ہوگا'' جس اوب کی تخلیقی جیس و ماغ استعمال یہ برساتی تصمیبوں مرحر ت ہے جس سے زمین تو و دھک جاتی ہے گر نفذا حاصل نہیں ہوسکتی۔'' ہر براشا عرم اپنے چش رو برو برت شاعر سے استفادہ اس کے تجریوں کی گردان کرنے کے بجائے اس طری کروان کرنے کے بجائے اس طری کروان کرنے ہے بجائے اس

اس میں نے تجربوں اور احساسات کے بیان کی تمنجائش بھی نکل آئے۔ بھارے زیانے میں میراور غالب کی تقلید اس سطح پر بھی کی گئی ہے اور اس سے نے طرز احساس اور پرانے اسالیب یابعض بنیادی حیثیت رکھنے والے انسانی تجربوں کی تخدیقی توسیع بھی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ ایک اور تفصیل کا طانب ہے اس لیے فی الوقت ہم اس سے دست بردار ہوتے ہیں اور غالب کی طرف واپس آتے ہیں۔ غالب کے لیے اگر تمام تر اہمیت صرف میر کے اسلوب کی تعمیر میں کام آنے والے پچھ خاص لفظوں ،ترکیبوں اور ان کی پہیان قائم کرنے والے مخصوص کہجے کی اور آ ہنگ کی ہوتی تو انھوں نے ایک نی شعری تو اعد وضع کرنے ، لفظیات کا ایک نیا ذخیرہ جمع کرنے کے بجائے سارا زور میر کی شعریات اور لغت کے استعال پرصرف کردیا ہوتا۔ لیکن غالب نے اس سطح ہے آ کے بڑھ کرمیر کی پوری تخدیقی اور تہذیبی شخصیت کو ،اُ ہے تقتیم کے بغیر ، اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ۔ میر اینے ہم عصروں کی روش ہے خود کو کس طرح بیاتے ہیں ، ایتری اور انحیطاط کے حوصلہ شکن ماحول میں میرا پی تخلیقی شخصیت کا امتبار کس طرح تائم رکھتے ہیں، شاعری کی فرمت اور وقار کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں، غالب کے نز دیک اصل اہمیت ان با توں کی تھی۔ جو کام میر نے اپنی جذباتی کیفیتوں ہے لیا تھا، غالب وہی کام اپنی آ گہی اور اور اک ہے لیتے ہیں۔ جذبه أسمجى میں منتقل کس طرح ہوتا ہے اس کی بہترین مثالیں غزلیہ شاعری میں میر کے یہاں ملتی میں \_ کیا جنون کر کمیا شعور ہے وہ۔ غالب کے مزاج کی تر کیب اور نوعیت کچھ الیک تھی و واوّل تو میرکی راہ اختیار کر ہی نہیں سکتے ہتھے۔ دوسرے بے کہ بالفرض وہ ایسا کر تے بھی تو اُن کی تخیقی بصیرت میر کے معیار تک پہنچنے سے قاصر رہ جاتی۔ ای لیے عالب نے اشلسل سے زیادہ تبدیلی کی خواہش ہے سروکاررکھا اور میرکی روایت کے تتبع کی جگہ اپنی ا کے۔علاحدہ روایت اور شناخت متعین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چناتچے غزل کی روایت دونوں کے تخبیقی تجر بات میں بکسان طور پر پیوست دکھائی دیتی ہے۔ میر اور غالب کی شاعری ہے جس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے ، رہے کہ بری اور کپی شامری سی بند ہے محکے سننے کی یا بندنبیں ہوتی بلکہ بھری بری تو اناتخلیقی شخصیت کے اظہار ہے۔ جود میں آتی ہے ، ایسی شخصیت جو ہلند و بیت یا معمولی اور منفر دیے خانوں میں بانٹی نہ جا سکے ۔ میر کے طرز اظبارے جہاں اس بات کا پتہ چاتا ہے کہ بڑے جذبات شعور کی اعانت کے بغیر بروئے کارنیں آتے وو ہیں غالب کا کردول شکارٹیل ہمیں یہ بتاتا ہے کے شعور کی اعلاترین سطحیں جذبات کی دنیا میں ہلچل کے بغیر دریافت نہیں کی جاشتیں۔ بڑی شاعری ہمیشہ زندگی کی متضاداور باہم متصادم سچائیوں اورمختلف الجہات تج بوں پر ایک مماتھ تو جہ ہے جنم لیتی ہے۔اس کیے اہمیت سرف اس بات کی نہیں ہوتی کے شاعر نے زبان میں معنی کے کتنے کوشے نکالے بیں یا ایک لفظ میں معنی کے کتنے معنی سموئے ہیں۔ اہمیت دراصل اس بات کی ہوتی ہے کداس جہان معنی میں ہمیں این آپ کو واپنے عبد کو وزندگی کے بنیادی مسلوں كو بجينے كے جورات وكھانى وسيتے بيں أن كى حيثيت كيا ہے۔ان ہے ہميں جوبصيرت ملى ے اس کی سطح کیا ہے۔ اس کا تخبیتی مرتبہ کیا ہے۔ اس میں دیریائی کتنی ہے انسانی روح کو یے چین رکنے والے کتنے سوالوں کو بجھنے میں یہ بھیرت ہمارا ساتھ ویتی ہے۔ ایک رنگ کے مضمون کوسورنگ میں باندھنے کا ہنرخوب ہے، تکر آخری تجزیے میں تو یہی ویکھا جائے گا کہ بہار ہے شخصی اور اجتماعی وجود کے سیاتی میں اس ایک مضمون کی اور اس مضمون ہے وابد رتحوں کی بساط کیا ہے۔میر اور غالب میں بیا متیاز مشترک ہے کہ ہمارے اپنے ز مانے کی حسیت اور ہمارے تجربوں کی کا سُنات پر دونوں کا سابیہ ایک جبیبا طویل اور مجرا ہے۔ دونوں ہمارے لیے بکسال طور پر بامعنی میں اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے شعور کی سیجائی ہے ایک مسلسل برجتے بھیلتے ہوئے دائرے کی تکیل ہوئی ہے۔اس دائرے نے ہمیں ہرطرف ہے تھیررکھا ہے۔ میر کے انقال (۱۸۱۰) پر دوصدیاں بوری ہونے کو ہیں۔ ن اب کی پیدائش (۱۷۹۷) کو دوسوسال گزر یکے۔ تمر بھارا اپنا شعور بھی ابھی ان کے دائرے سے نکلنے برآ مادہ جیس ہے۔

## حالى اورنشاة ثانبيه

تاریخ کی تعبیر اور اُس کی سمتوں کے تعین کا کام جب سے سیاست دانوں نے ا ہے ہاتھ میں لیا ہے ، ہندوستان (یا برصغیر ) کی تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مسئلے نے ایک عجیب و غیریب شکل اختیار کرلی ہے ، خاصی و بچیدہ ، پریشان کن بلکہ ہیبت ناک شکل ؛ اور اس کی گرفت نے آرٹ ،ادب اور کلجرسب کے لیے مشکلات بیدا کردی ہیں۔ ہمارے ساجی مفکروں اور دانشوروں کا ایک بہت بڑا حلقہ برطانوی تسلط کے دور بیعنی کولوٹیل دور کو ہماری آج کی تمام آفات ارضی وساوی کا ذیے وار مجھتا ہے۔ کولونیل شعور کی اصطلاح ایک گالی بن چکی ہےاورا پیے موجودہ شعور کوڈی کولونا تزکرنے کامنصوبه ایک قومی دستورالعمل ۔ مجھے اس نیک اندلیٹی ہے کوئی شکایت نہیں۔ تو می غیرت اور حمتیت کا احساس محروم اور پسماندہ اقوام کے لیے داخلی توانائی کے ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھرہم توایک عظیم الشان اورطوط من تہذیبی روایت کے امین اور وارث ہیں۔ایتی تاریخ کے حساب کو درست کرنے کا عمل جےوی۔ ایس تا تیال نے" Balancing act of history" کہا ہے، اس کی حدیں بندرت ہمارے تہذیبی تشخص اور موجودہ سیاست کے گردبھی بھیلتی جار ہی ہیں۔اس كا اثر اجماعي زندگي كے تمام شعبوں ير دكھائي ديتا ہے ۔ اليي صورت بيس اٹھارويس اور انیسویں صدی کے تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مفر ہم اور اس کے مجموعی رول کی بابت ،ایک نئی سطح یرغور وفکر کا سلسلہ شروع ہو جانا فطری ہے۔ <sup>سی</sup>ن تشویش کی بات سے ہے کہ اس بحث نے ایک بہت جذباتی زخ اختیار کرلیا ہے۔

اس جذباتی زخ کا نشانہ ، اور بہ بڑے افسوس کی بات ہے ، صرف برطانوی حکومت ، زبان انگریزی اورمغرالی تہذیب نبیس بنتی ۔ انھار دیں ۱ در انیسویں صدی کی اصطلاحی انجمنوں اور ہمارے اُن بزرگوں پر بھی اس کی ضرب پڑتی ہے جنھوں نے ہندوستان کی مختلف زبانوں کے واسطے سے ایک نے شعور کی روایت قائم کی ۔ تہذیبی نشاۃ شانیہ کے مفہوم کی بابت بھی ای لیے ہم سب ایک زبر دست کنفوژن اور ژولیدہ قکری کے شکار ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان اور پاکستان کی احیا پرست جماعتوں کی فکری اساس پرغور فرمائے ۔ ان سب بیس تصور عام ہے کہ علا حدگی پیندی اور اپنے تہذیبی آساس پرغور فرمائے ۔ ان سب بیس تصور عام ہے کہ علا حدگی پیندی اور اسے ایک نئی بیداری، تشخیص پر ان کی طرف سے جو اصر ارکیا جاتا ہے اُس کی تہدیس در اصل ایک نئی بیداری، ہندوستانی یا اسلامی فکر کی ایک نئی سیدان پوشیدہ ہے۔ سرسید، حاتی، آزاد (مجرحسین)، ہندوستانی یا اسلامی فکر کی ایک نئی تصور است کو بیجھنے ہیں عام طور پر جس غلطی اور زیادتی کا ارتکاب کیا جاتا ہے اُس کی در اصل ای روینے پر عاید ہوتی ہوئے ارتکاب کیا جاتا ہے اُس کی ذراصل ای روینے پر عاید ہوتی ہوئے ارتکاب کیا جاتا ہے اُس کی ذہنی بیداری اصل مسئلے یا حاتی کے تو سط ہے جدید تہذہی اور انتبانی الجھے ہوئے تصور کی طرف بڑھے نے پہلے بہتر ہے ہوگا کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی ذہنی بیداری مدر حرف مرات پر ایک سرسری نظر ڈال کی جائے ۔ اس سلط میں پکھ حوالے اور اقتباسات مدر دی ذیل ہیں۔

ا۔ پنڈت جواہر لال نہر وجوتاری کا ایک روش اور ترتی پسندانہ شعور کھتے تھے اور انگریزوں کو دورجد ید میں ارتقااور تبدیلی کی علامت کے طور پر بھی و کیھتے تھے لیکھتے ہیں:

انگریز کی تعلیم نے ہندوستانی افتی کو وسیع ترکیا ، انگریزی
اور مغربی اقتدار کے لیے یہاں (ہندوستان میں ) قبولیت
اور بسند یدگی کے جذبات پیدا ہوئے ، ہندوستانی زندگی کے چند
اور بسند یدگی کے جذبات ہیا ہوئے ، ہندوستانی زندگی کے چند
بہلوؤں اور بعض روایات سے انحواف کیا حمیا اور سیاسی اصلاحات
کے مطالبے میں تیزی آ گئی۔

( دُسكوري آف الله يا اس ١٩ ٣)

۔ ماسٹررام چندر نے اپنے ایک مضمون میں لکھاتھا: میہ بھی ناظرین پر منکشف ہونا جا ہے کہم اور عقل کے زورے کیا کیا انسان کرسکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھا تھرین وں کو ہی طاقت بخش ہے کہ بہ سبب فضیلت کے کیا کیا کام کرتے ہیں اور کی طاقت بخش ہے کہ بہ سبب فضیلت کے کیا کیا کام کرتے ہیں اور کی گھوانگریزوں ہی برید مدارتیں ہے بلکہ جوشخص علوم اور فنون پر بخو بی تو جہ کرے گا دہی بہر وُ وافی اٹھاوے گا۔

سے ایک افتہاں ای سلسلے میں کارل مارکس کا بھی و کیھتے چلیں جس نے ہندوستان سے متعلق اپنے خطوط میں برطانوی تسلط اورنو آبادیا تی فکر کے مختلف بہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ یہ الفاظ مارکس کے ایک مراسلے سے ماخوز نہیں جواس نے نیویارک فر طیم ٹر بیبیو ن کے نام ۱۰ ارجون ۱۸۵۳ م کولکھا تھا۔ مارکس نے اس مراسلے میں ایست انڈیا فر طیم ٹر بیبیو ن کے مطالم پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے۔ کمپنی کے ماتھوں ہندوستان کے معاشی استحصال کی خدمت کے باوجود مارکس یہ بیجھتا تھا کہ '' انگریزوں نے ہندوستان میں ایک استحصال کی خدمت کے باوجود مارکس یہ بیجھتا تھا کہ '' انگریزوں نے ہندوستان میں ایک استحصال کی خدمت کے باوجود مارکس یہ بیجھتا تھا کہ '' انگریزوں نے ہندوستان میں ایک استحصال کی خدمت کے باوجود مارکس یہ بیجھتا تھا کہ '' انگریزوں کے ہندوستان میں ایک استحصال کی خدمت کے باوجود مارکس کے بیجھے اُن کے ساتھ مقاد کا جڈید کارفر ما تھا۔''

اس نوع کے تاثر کی بازگشت ہمیں انیسویں صدی کے کئی مورخوں اور ہاتی مفکروں کے بیباں سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیں گئی دیتے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیں کے تسلط اور مغلیدا قتہ ار اسحاب ہندوستان پر انگریزی حکومت کے قیام یا مغربی تہذیب کے تسلط اور مغلیدا قتہ ار کے خاتے کوایک دور رس قومی الیے ہے تعبیر کرتے تھے اور یہ بچھتے تھے کہ مغلوب کا سیاس زوال ایک عظیم الشان تہذیب کے خاتے کا اعلانہ بھی تھا۔ ہندوستانی علوم اور طریق تعلیم پر لارڈ میکالے کے اعتر اضات کا سلسلہ ۱۸۳ ، بیس اس کی ہندوستان بیس آید کے ساتھ برلارڈ میکالے کے اعتر اضات کا سلسلہ ۱۸۳ ، بیس اس کی ہندوستان بیس آید کے ساتھ بی شروع ہوگیا تھا ۱۸ اور کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں شروع ہوگیا تھا ۱۸ اور کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میک سے تبدوستان میں مندوستان معاشر کی میکالے نے کہا تھا گئا دی تعلیم اور طرز قرر ہے۔ " ۱۸۵ مار و کر ایس ماندہ کی ہندوستان میں ایک والدہ و لیم مینئل اصلاح کا واحد ذریعے انگریزی تعلیم اور طرز قرر ہے۔ " ۱۸۵ مار و کولارڈ ولیم مینئل میں ایک تبدوستان کی مطابق میں ایک تبدوستان کی مطابق میں ایک تبدوستان کی دریس فتم کردی۔ اس تبجویز کے مطابق میں ایک تبدیل میں ایک تبدیل میں کہوئی نے مطابق میں ایک تبدیل کی دریس فتم کردی۔ اس تبجویز کے دریاس فتم کردی۔ اس تبجویز کے مطابق میں میکومت برط نے کا سب سے بڑا سقصد آبیل بند میں یور پین لٹر پچواور اس کیس کی اشا عت

تھا'' چنانچہ''جس تدررتوم مقاسدتعلیم کے لیے مخصوص تھیں انہیں صرف انگریزی تعلیم پر صرف کرنے کی سفارش کی گئے۔ 'ای کے ساتھ فاری کے افتد ارکی جگدا تکریزی نے لے لی اورسر کاری ملازمتیں انکریزی تعلیم سے بہرہ ور اشخاص کے لیے مخصوص کردی مئیں۔اس واتعے کومولوی عبدالحق نےمشر تی روایات اورعلوم کی بنیادیں اکھاڑنے کی کوشش ہے تعبیر كيا ہے۔ (مرحوم دتى كالح بس ١١)۔ ہمايوں كبير كے خيال ميں مغربي عقليت كے باتھوں یہ ہندوستان کی روحانی شکست تھی۔ ( دا انڈین ہیر پینچ ص ۱۲۸) خواجہ احمہ فاروقی نے ۵ ۱۸۳ و بندوستان کی ثقافتی غلامی کا پہلا سال قرار دیا ہے (بحوالہ صدیق الرحمٰن قد وائی ماسٹررام چندرص ۲۳)۔مغلبہ تبذیب کے زوال اور ہندوستان پر برطانوی تہذیب کے تسلط کی قدمت کرنے والوں میں کئی مغربی مورضین بھی چیش چیش ہیں۔ مثال کے طور پر " تو يا ائت آف دى مغلس" Twilight of the Mughals كے مصنف يرسيول اسپر جن کا خیال تھا کہ انگریز وں کی آ مدے ساتھ ہندوستان میں ایک عظیم نقافتی ورقے کی شاندار تاریخ کا سلسله منقطع بوگیا نومس که بهاری اجها می تاریخ میں جدید تهذیبی نشاة ثانیه کا مسئله بہت جیدہ ہے اور رواروی میں اس کے مغبوم کو طے کرٹا غلط ہوگا۔ ایک ایسا مسئلہ جس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن رائے ابھی تک قائم نہیں کی جاسکی ہے اور حالیہ برسوں میں قو میت اور توی سخنص کی طرف ایک جذباتی رویتے نے جس مسئلے کومزید الجھادیا ہے، حالی اس کی بابت كيا موقف ريحتے تنجے واس سوال كا دوٹوك جواب نبيس ديا جاسكتا۔ تاريخ ادر سياست کے رہنتے کی اپنی جدلیات ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں تہذیبی آ ویزش کے ایک مشکل دور میں سائ تاریخ کی مخصوص منطق یا Dynamics کو سمجھے بغیر جدید تہذی نشاۃ ٹانیہ کے سلسلے میں حالی کے نقطہ نظر کالعین آسان نہیں ہے۔لیکن قومی شعور کے ڈی کولونا مُزیشن کے ممل کو جذباتی انتہا پسندی کی گرفت ہے ہیائے رکھنااس کے بھی ضروری ہے کہ جدید تہذیبی نشاق ا نے کی بوری طرح ایک ساتھ رة وقبول کے مراحل ہے گزری تھی۔خود ہندوستانیوں میں ا یسے ختنب افراد جوقو می سطحے پر ذہنی تیادت کا بیڑ ااٹھائے ہوئے تھے،انبیس نشاۃ ٹانیے کے معترضین میں شارنبیں کیا جاسکتا۔ ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اورمسلمانوں میں ۔ سید کی مثال سامنے ہے۔ دونوں کی قومی درد مندی اور خلوص مسلم ہے ،لیکن ای کے

ماتھ ساتھ میہ بھی طے ہے کہ نشاۃ ٹانید کی قدروں کو دونوں نے سوچ سمجھ کرقبول کیا تھا۔اس قبولیت کی تہدیم تاریخ کے فیصلوں کے علاوہ ان دونوں کے اپنے حقیقت پبندانے نصور کی تائید بھی شامل ہے۔ یہاں تفصیل بیس جانے کا موقع نہیں ہے۔ تاہم راجہ رام موہ من رائے اور سرسید کے دو اقتباسات کی نشا ندہی اس نکتے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ اما اما ویس برطانوی پارلیمنٹ کے توسط ہے ہندوستانی علوم وادبیات کی توسیع وترتی کے لیے ایک لا کھرو پے کی اہدادی رقم منظور کی گئے۔اس واقعے پراپنے ردم کی کا اظہار راجہ رام موہ من رائے نے جن لفظوں بیس کیا وہ حسب ذیل ہیں:

ہمیں پوری امید تھی کہ سدو ہے ہندوستا نیوں کو مختلف علوم جدید ہے روشناس کرائے کے لیے ذہین اور قابل بور چن اسا تذہ بر خرج کیا جائے گا ۔۔۔۔ لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہندو پند توں کی محرانی بیں ایک شکرت مدر ہے کے قیام پر کمپنی یہ تم خرج کررہی ہے۔ ایسی تعلیم پر جو پہلے ہی ہے ہندوستان میں رائی ہے۔ ... شکرت زبان جو آئی مشکل اور وقت ہے کہ اس کو سیجنے میں پوری زندگی صرف ہوجاتی ہے ... اور بھی جائے ہیں کہ اس کو سیجنے میں ہندوستانیوں کے لیے مدیک ہندوستانیوں کے لیے روکاوٹیس پیدا کی ہیں۔ افسوس تاک حدیک ۔اس زبان کے ذر سیع جوعلم حاصل ہوسکتا ہے ، اس کی قبت اس کو شش اور ریاضت کے جوعلم حاصل ہوسکتا ہے ، اس کی قبت اس کو شش اور ریاضت کے مقالے جو اس زبان کو قبر سیع مقالے جو اس زبان کو سیجنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے جو اس زبان کو سیجنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے جو اس زبان کو سیجن کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے جو اس زبان کو سیجن کے لیے درکارہوتی ہے۔ دوالہ پرسیول کی بیت کم ہے جواس زبان کو سیجنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ دوالہ پرسیول کی بیت کم ہے جواس زبان کو سیجنے کے لیے درکارہوتی ہے۔

ای طرح مرسیداحمہ نے ۱۵ اواکو پر ۱۹ ما یکویلی گڑھ سائنفک سوسائی کے نام ایک خطیمی جس عقیدت مندانہ فلو کے ساتھ انگریزی تبذیب وتعلیم کی برکتوں کا اعتراف کیا تھا اس سے سرسید کے تبذیبی تصورات نشاق تا ہے کے سلسلے میں اُن کے موقف کی نشا ندہی بھی ہوجاتی ہے۔اس خط کا یہ اقتباس دیکھیے :

جم جو ہندوستان میں انگریزی کو بداخلاتی کا ملزم بخسر اکر

(اگر چداب مجی میں اس الزام ہے ان کو بری نبیں کرتا) یہ کہتے تھے كهائكريز بهندوستانيول كوبالثل جانور يجية بين اورنهايت حقير جانية یں یہ بماری تنظی تھی۔ وہ ہم کو بچھتے ہی نہ تھے بلکہ درحقیقت ہم ایسے ان بیں ۔ میں باا مبالغہ نہایت سے دل سے کہتا ہوں کہ تمام بندوستانیوں کواملی ہے اونیٰ تک مامیرے لے کرغریب تک معالم فاضل ہے لے کر جابل تک ، انگریزوں کی تعلیم ور بیت اور شائعتگی کے مقابلے میں در حقیقت ایسی بی نبیت ہے جیسی نہایت لائق اور خوبسورت آ دی کے سامنے نہایت ملے کیلے جانورکو۔ اس خط میں آ کے چل کر سرسید نے انگریزی زبان کے بارے میں لکھا تھا: تمام ترقی کا باعث انگلتان میں صرف بیا ہے کہ تمام چیزیں تمام اوم انمام فن جو پکھ ہے اس قوم کی زبان میں ہے ( مكا تيب مرميدا حمد خال مرتبه مشاق قسين ص ١٨ )

راجہ رام موجن رائے اور سرسید ، دونوں کا بڑے ہے بڑا معترض بھی بنہیں کہہ سَنَا كِ ان كَ شَخْصِيْت مامنى كے احساس ہے خالی تھی یا بیر کہ مامنی کی تاریخ ہے ہیںا بلد ہتھے۔ آ مین اکبری کی مقروین ہے لے کر آٹارالصنا دید کے محققانہ مطالعے اور تر تیب تک مرسید کا شعورا بنی تاری کے دائر ہے میں ہمیشہ سرگرم رہا۔ راجہ رام موبین رائے اور مرسید ، دونو ل کے ساتھے ، واقعہ سے سے کہا پنی تاریخ کے سیاق میں بی ہے اپنے عبد کے شعور کو پہنچے ۔ وونوں کو تاری کے جبر کا انداز ہ تھا۔ اس لیے اپنی اپنی تو م کی فکری معذور یوں اور جذباتی صدود ہے بهمى دونوں اچپمى طرت آگاہ يتھے۔انھيں اس حقيقت كا احساس بھى تھا كە تارت اپنے آپ میں ایک بخت گیروز حیث اور د قت طلب مظهر کی حیثہیت رکھتی ہے اور تا دِقتیکہ بھاراشعور اُس نے غالب ندآ ئے ،ہم کئی روایت ۱۰ راسلوب زندگی کے تیام میں کا میاب نہیں ہو <u>کتے۔</u> ۔ سید کے بخالفین اپنی تاریخ کے زندانی تھے،ای لیے اپنے عبد کی ضر وروں کے مطابق وہ ی نی روایت کی تضیل نہیں کر سکے۔اس کے برعکس سرسیدا بی تاری کے جرسے آزاد ایک ایسا: بهن رکھتے بھے جوا کھا! ب زیانہ کے ہاتھوں مرتب ہوئی ہوئی ایک تی تاریخ کی مجبور بول اورائس کے مطالبات کو بھی سمجھ سکے ۔ حالی کا سب سے بڑا کارنا سیہ ہے کہ اُن کی شخصیت روایتی خطوط پر مرتب ہونے کے باوجود اپنے معاشر سے کی عام معذور بول کا شکار نہیں ہو سکتی ۔ اپنی ڈہنی قیادت اور احساسات کی رونمائی کے لیے انھوں نے سرسید اور غالب کا انتخاب کیا جو تاریخ کا ایک متحرک ، جاذب اور بیدار شعور نیز دور بینی کی صلاحیت عالب کا انتخاب کیا جو تاریخ کا ایک متحرک ، جاذب اور بیدار شعور نیز دور بینی کی صلاحیت سے مالا مال ذبمن رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے عہد کے روحانی مسلوں سے بھی آگاہ تھے ۔ حالی اور ان کے وہ تمام معاصر بن جو سرسید کے حلقہ کارش میں شامل ہوئے ، مثلاً نذیر احمد ، آزاد ، شکی ، مشل نذیر احمد ، قرت کے باوجود ، سرسید کے قوم میں شامل ہوئے ، مثلاً نذیر احمد ، قرت کے باوجود ، سرسید کے قوم می نظام سے باعین اور مقاصد کے خلوص میں کساں یقین رکھتے فرق کے باوجود ، سرسید کے قوم میں کساں یقین رکھتے تھے ۔ مغرب تک حالی کی رسائی کا اصل وسیل بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنے ۔ مغرب تک حالی کی رسائی کا اصل وسیل بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنے ۔ مغرب تک حالی کی رسائی کا اصل وسیل بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنے ۔ مغرب تک حالی کی رسائی کا اصل وسیل بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنے ۔ ان بھر جو کی نصیب اسے کی ان تھی خود حالی نے اس مارح بیان کیا ہے کہ :

اگر چەمغرنى شاعرى كا كوئى عمدہ نمونه اس ونت اردو زبان میں موجود ندتھاء نہ اب تک موجود ہے۔ لیکن وہ جومشہور ہے کہ " د بواندرا ہو ہے بس است' جدت پیند طبیعتوں پر جس قدرمغربی انتا پر دازی کی لئے اب تک تھلی میں اُن کو لے اڑی بہت ہے موز ول طبع اور بعضے کہندشق بھی جن پر قدیم شاعری کارنگ کڑھ چکا تهاءاس مشاعرے میں (کرئل بالرائذ کے مشاعرے، ۱۸۲۳ءے) شريك ہونے لگے۔اگر چہ ميەمحبت مدّ ت تک جمی رہی اليکن راقم مرف جار جلسول میں شریک ہونے یایا تھا کہ بدسب ناموا نقت آب وہوالا ہور ہے تبدیل ہو کردتی جالا آیا۔ جھے کومغربی شاعری ہے ندأس وقت يجهآ كابئ تحى اورنداب ب- نيز مير كزو يك مغربي شاعری کا پورا بوراتیج ایک ایسی تاممل زبان میں جیسی اردو ہے ہوہمی نہیں سکتا۔ البتہ پچھتو میری طبیعت مبالغہ اور اغراق ہے بالطبع نفور تھی اور چھواس نے جریچ نے اس نفرت کوزیاد ومتحکم کردیا۔ اس بات کے سوامیرے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس ہے انگریزی شاعری کے تتبع کا دعویٰ کیا جا تھے ، یا اپنے قدیم طریقے کے ترک کرنے کاالزام عائد ہو۔ (دیاچہ مجموعہ ماتی)

وحيد قريشي كاخيال ہے كہ حالى چونكہ خود انكريزي نبيس جانے تھے اس ليے 'وقا فو قنا دوسروں سے انگریزی کتابوں کے ترجے کرا کے یا صرف مغبوم س کرا ہے تنقیدی نظام می فٹ کر لیتے تھے۔ای لیے حالی نے انگریزی کے جوافتباسات لیے،" أن کے سیاق وسباق کا خیال نہیں رکھا اور بعض مقامات پر انگریزی مصنف نے پچھے اور کہا تھا ، حالی نے کچھادر سمجھ لیا، 'علاوہ برایں ،''انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابوں کے ساتھ ساتھ کھٹیا در ہے کی کتابوں سے مواد حاصل کر کے حالی نے نہ صرف انگریزی تقید کو اس کے سیج من ظر میں نہیں و یکھا بلکہ اینے تنقیدی افظام میں بھی انہوں نے بعض جکہ بے ڈ منگا پن پیدا كرليا ہے جس كا اظہار مقدے كے پہلے مكث ميں بہت زيادہ ہے۔" (وحيد قريش) مقد مه شعر وشاعری کی قکری اور نظریاتی اساس میں جو خامیان اور کمزوریاں نظر آتی ہیں ، ان کا بنیادی سبب میں ہے کہ حالی اپن روایق قدروں اور معاشر تی نظام میں انقلالی تبدیلیوں کی ضرورت کا احسا ر کھنے کے باوجود مغربی معیاروں کی حقیقت ہے تقریباً نا والقف اورمغر لي فكر كے اندروني تصادات كو بجھنے ہے قاصر تھے۔مقدمہ لکھنے ہے تقریباً دس برى يملے كائے ايك خط ميں حالى نے اسے اصل مقصدى نشاندى اس طرح كى بك: میں ایک نساچوڑ امضمون مسلمانوں کی شاعری پرلکھتا

یں ایک مبا پورا مون سمانوں ی شاعری پر ملاتا ہوں جس میں زمانہ جا بلیت ہے لے کرآج تک اردوشاعری کی حقیقت کامی جائے گی۔ مقصود اس ہے بیہ ہے کہ اردوشاعری جو نہایت خراب ادر مضر ہوگئ ہے اس کی اصلاح کے طریقے بیان کے جائیں۔ ادر یہ ظاہر کیا جائے کہ شاعری اگر عمدہ اصول پر جنی ہو تو کس قدرتو مادر فن کو فائدہ جبتیا سکتی ہے۔

( بحوال الهيد قريش أن مقد مه شعر الثاعري البحيشنل بك بالأس الحائز هذ ١٩٧٧ من ٢٢)

حالی کی پیروی مغربی کا مسئلہ جس نے اُن کے ایک شعر (حالی اب آ وپیرو کی

مغربی کریں...) کی بنیاد پرایک غیرضروری بلکہ لا یعنی بحث (مایین سیداخشام حسین اور
سیداخر علی تلہری) کی شکل افقیار کرئی تھی ، اُنجھا ای لیے کہ حاتی کو جدید تہذیبی نشاۃ تانیہ
کے مضمرات پرغور کرنے کی مہلت بہت کم کی مغربی فکر سے شاسائی کے وسائل حاتی کی اس بہت محدود ہے جموی پاس بہت محدود ہے ۔ اس فکر کا جو بھی عضر حاتی کی گرفت میں آسکا ، اپ عہد کے جموی ماحول ، بدلتی ہوئی زندگی کے مزاج اور بعض اشخاص کے واسطے سے ۔ مرسید ، غالب اور الجمن پنجاب سے وابستی نے ایک راستہ اُن کے لیے بنایا ۔ ای سے گزر کر حاتی مغربی اسالیب زندگی اور نی فکر تک پنجے ۔ حاتی کی طبیعت میں تو می ہمدردی کا احساس اور مسلمانوں اسالیب زندگی اور نی فکر تک پنجے ۔ حاتی کی طبیعت میں تو می ہمدردی کا احساس اور مسلمانوں کی اجتماعی ورق کی مقاصد تامی پریس کان پور ۱۹۸۳ می پیشائی پر حاتی نے نمر خی جمائی تھی ( وُرمع الد ہر کیف ماوار) کی نفسیاتی کا جذب بے شک بہت قابلی قدر ہے گئی اس سے تاریخ کے جراورا کے طرح کی نفسیاتی گلت پیندی کا اظہار بھی ہوتا ہے ۔ اس سلم عیں مسدس مدوجز راسلام کے کی نفسیاتی گلت پیندی کا اظہار بھی ہوتا ہے ۔ اس سلم عیں مسدس مدوجز راسلام کے کیلئد بیا ہے دیا ہے ایک کا ایک اقتباس ملاحظ ہو ۔ تکھتے ہیں :

زمانے کانیا تھا تھو دیکے کر پرانی شاعری ہے دل سیر ہو کیا تھا اور جھوئے ڈھکوسلے باند ھے ہے شرم آنے لگی تھی۔ نہ یاروں کے ابھاروں سے دل بڑھتا تھا، نہ ساتھیوں کی ریس سے بچھ جوش آتا تھا۔ گربیا کی ناسور کا منھ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راہ سے تراوش کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بخارات درونی جن کے ذکنے سے دم گھٹا جاتا تھا، ول و دماغ میں تااظم کررہ ہے تھے اور کوئی رفند ڈھونڈ نے تھے۔ قوم کے ایک ہے فیر خواہ نے (جواپی قوم کے سوا تمام ملک میں اس نام سے پکارا جاتا ہے اور جس طرح خود اپنے ترزور یہاتھ اور تو کی بازو سے بھانیوں کی خدمت کر رہا ہے، اس طرح ہراپانے اور بھی اور تو کی بازو سے بھانیوں کی خدمت کر رہا ہے، اس طرح ہراپانے اور بھی اور تھے کوائی کام میں اکانا جاتا ہے) آ کر ملامت کی اور نیم کے دوائی کام میں اکانا جاتا ہے) آ کر ملامت کی اور نیم کے دوائی کی دولائی کے حیوائی ناطق ہوئے کا دوئی کرنا اور خدا کی دی

مونی زبان ہے کھ کام نہ لینا ، بڑے شرم کی بات ہے۔

(" مسدى مالى"، تاز پيلشك بادس، د بل ص ١٠٠س) أس زمائے کے زیادہ تر ساتی مسلحیں اپنے مامنی پرشرمندہ اور حال ہے خوف ز دہ تھے۔ ماضی اور حال کے اس خیال سے نکلنے کی طلب اُن میں مشترک تھی۔ چنا نجیداس ز مانے کی تمام معروف اصلاحی انجمنوں کی توجہ کا واحد مرکز ایک نے مستقبل کی تعمیر تھی۔ آ ریه ساج ، بر بموساج ، پرادتهنا ساج ، بهتوسوفیکل سوسائی ، رام کرش مشن ، ملیکز ه تحریک ---- سب کا نالب میلان ای نصب العین کی حصولیا بی پر مرکوز تھا۔ سرسید نے اپنے لیے جودستورالعمل ترتیب و یا معالی نے اُس کوایے ایمان کا جزو بنالیا۔ آ زادانہ فکر کے معاملہ میں کھوتو سرسیدے انتہا کو پینی ہوئی عقیدت کی وجہ ہے ، کھا بی افراد طبع کے باعث، حالی ائے معاصرین میں محرحسین آزاد ، نذیر احمد اور بلی ،سب سے پیچھے رہے۔ اپی تقلیدی روش پر حالی قانع بھی ہے اور سطستن بھی۔ای لیے حالی کی او بی فکر میں سرسید کے معاشرتی مقاصد كى بازمشت اس عبد كے تمام لكھنے والول سے زيادہ نمايال ہے - طباعى، جدت طرازی اور انفرادیت کے عضر پر اصرار کے جن اوصاف سے غالب کا وجود مزین تھا، عالب سے اراد ت اور محبت کے باوجود حالی اُن ہے تقریباً محروم رہے۔ اُن کی غز لیہ شاعری میں روایتی محاس کی موجودگی کا سیب حالی کے ابتدائی ماحول کا اثر اور اُن کی لسانی عادات تھیں۔ سرسید ہے قربت اور المجمن پنجاب ہے وابستی نے حالی کے شعور میں جو تبدیلیاں پیراکیں اُن کا ظہار حالی کی اُن جا رنظموں میں مساف دیکھا جا سکتا ہے جوالجمن پنجا ہے کے مناظمون میں پرچی کئیں (برکھارت ۱۸۷۳ء، نشاط امید ۱۸۷۳ء، خب وطن ۱۸۷۳ء، مناظرہُ رحم وانصاف ۲۱۸۷ء)۔شاعری کے لحاظ ہے ینظمیں معمولی ہی کہی جائیں گی۔ نو و حالی نے اپنی' روایتیں' غر لوں میں مرجمیہ' غالب میں اور مسدس کے بعض حصوں میں ان سے بدر جہا بہتر شعری کمال اور استعداد کا ثبوت دیا ہے۔ جیسی خوش نداتی اور قنی حیا بک وی یا تا تیر کادم کے پہلوحالی کی اصلاح کے دور سے پہلے کی غزالوں میں مسدس میں اور مرشيه عالب ميں ملتي ميں ۔ اور ان ہے جيسى ہنر مند تخليقی شخصيت انجرتی ہے اس کا سراغ حالی کی اصااحی شاعری میں دور دور تبیس ملتا۔ اپنے آپ سے متصادم رہنے اور اپنے حقیقی میدان

طبع ہے بیجے رہنے کی بھی کوئی حدثو ہوتی ہے۔حالی کی اہمیت اور معنویت اس واقعے میں پیوست ہے کہ انھوں نے اپنے زمانے اور اپنی قوم کی خاطر اپنے اصل مزاج کو دیانے اور ا یک نیا ، مانوس رنگ اختیار کرنے ہے بھی گریز نہیں کیا ،لین ان کا المیہ بیہ ہے کہ وہ اپنی داخلی آ ویزش کے حصار ہے نکل نہیں سکے۔ بیرایک نیک تفسی ، در دمند ، مخلص اور بےلوث انسان کا الميه تھا جس كا شكار حالى كے بہت ہے معاصرين ہوئے ايك طرف اپنى تاریخ كا جرتھا، دومری طرف نے حالات کا اندرے اینے آپ کو بدلناکسی نے اور اجنبی اسلوب زیست کو قبول کر لینے ہے کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔اس کوشش میں حالی (اور آزاد ) بھی کامیاب ہوتے میں البھی ناکام رہ جاتے میں۔اس سلسلے میں فراق صاحب نے بہت معقول بات کھی کٹے ' حالی ایک حساس عقلیت کا پینبر ہے اور اُس میں عقلیت کا تمام زور اور عقلیت کی کمزور پال موجود ہیں۔ حالی پرکٹیم الدین احمد کی تنقیدائے مقد مات ہے زیادہ ا ہے کہے کے پھو ہٹرین اور اپن جارحیت کی وجہ ہے بری گئی ہے۔ عشکری نے مقدمہ شعر وشاری کی بابت فراق صاحب اور کلیم الدین احمہ کے موقف پر تبعر وکرتے ہوئے لکھا تھا کہ " آج اس كتاب كوتبول كرنے كى ضرورت بے ندر دكرنے كى۔ اب تو جميں بيد كھنا ہے كدبيہ كتاب ايك خاص زمانے ميں كس غرض ہے كہ كئے تھى۔ 'اى كے ساتھ ساتھ مسكرى كابي خیال بھی بہت اہم اور تو جہ طلب ہے کہ اس کتاب نے ہماری گزشتہ اولی اور ذہنی تاریخ میں ایک خاص حیثیت حاصل کرلی ہے اور اس تاریخ کو مجھنا ضروری ہے۔

اصل میں تاریخ کے ساتھ بدلتی ہوئی اجھا کی حقیقوں کا رشتہ ایک بجیب وغریب نوعیت کا حامل ہوتا ہے ، بھی آلاگ کا بھی لگاؤ کا۔ برطانوی تسلط کے قیام اور استحکام کے ساتھ جس تہذیبی نشاۃ ٹانے کا خاکہ رونماہوا، وہ بڑی حد تک ہمارے لیے ایک اجبنی مظہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا ظہور تاریخ کی ایک ایسی وار دات کے پس منظر میں ہوا تھا جوا بی ایک خاص سیاسی جہت بھی رکھتی تھی۔ ہمارے زیانے کے سیاست وال اپنے مناوات اور متناصد کی حصولیا لی کے لیے تاریخ کو کتر بیونت کے ذریعے ایک میں مانی شکل و بینا جا ہے متاصد کی حصولیا لی کے لیے تاریخ کو کتر بیونت کے ذریعے ایک میں مانی شکل و بینا جا ہے ہیں۔ لیکن تاریخی صدافت میں ایک طرح کی اندرونی تو ای نی بھی ہوتی ہے جواس طرح کی برکوشش کے مقالے میں ابنا وفاع کرنا جانتی ہے۔ جد بد تبذیبی نشاۃ ٹانیہ کے بعض مضرول

نے بھی اپی تعبیرات کو ایک سیاس رنگ دینے کی کوشش کی اور میٹا بت کرنا میا ہا کہ انگریزوں کے راسلے سے افکار واقد ارکے جواسالیب ہم تک پنچے، بھارے لیے یخ نہیں تھے اور قدیم ہندوستان کی تاریخ میں ایسے کئی عناصرر و پوش متے جنہیں اب نئی بیداری کا تام دیا جا تا ہے۔ شعور کوڈی کولوٹائز Decolonize کرنے کی ضرورت پراحیاء پند جماعتیں (اردو ا فراد ) بھی بھی اس لیے بھی زور دیتے ہیں کہ ان کے نز دیک ہماری اجتماعی بیداری کی تمام حقیقتوں پر کولونیل مقاصد کی ترویج کرتے والوں نے مصلحت کے پردے ڈال دیتے تھے۔ بيصورت حال تشويش كا باعث بكرة زادكي آب حيات اور حالي كے مقدم كا جائزه لیتے وقت بھی کچھاو گواس طرح کی خام خیالی کے شکار ہوئے ہیں۔ حالی کا شعور اس متم کے لوگ ہے کہیں زیاد و دیانت دارانے تھا کہ انھوں نے اپنے احساسات کی تبدیلی کا کوئی موہوم جواب مبياكرنے سے واكن بحايا۔ اى ليے جديد تہذيبي نشاة ثانيے كے سياق مي حاتى كى نٹر ونقم کا تجزیہ کیا جائے تو قدم قدم پر حالی کی مجبور یوں کا احساس ہوتا ہے۔لیکن اتنا طے ے کہ حالی نے بساط بھر ایک معرومنی سطح پراس نشاۃ ٹانید کی حقیقت کو بھٹے اوراس کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنے کی کوشش کی ۔ اس عمل میں وہ شروع ہے اخیر تک ویا نت دارر ہے۔ بھی بھی تو اس حد تک کدایک اجہائی فریضے کی ادائیگی کے لیے انھیں ادبی الله ارکوساجی الله ارکی خاطریس پشت ڈ الناپڑا۔ حالی نے مامنی کی روایات اور اپنی تہذیبی و ادبی اقد ارے بے اطمیمانی کا جواظہار کیا ہے ، اس کی تہد میں بھی ان کی دردمندی کا رقر ما ہے۔ مهدوسطی کی غروب ہوتی ہوئی تہذیب کے ساتھ مشرق ومغرب کا جوتصادم سامنے آیا، اس کے انجام سے سرسیداور حالی ، دونوں انجھی طرح آگاہ شے۔انیس خوب اندازہ تھا کہ عبدوسطی کا ہندوستانی سات ایک ٹوئی اور جھرتی ہوئی تہذیبی قدر کو بچانے کے لیے ہاتھ یاؤں جلار ہائے۔الی صورت میں ماضی کی اولی اور تہذیں روایتوں کو ڈھال بنانے یا ادب کے پرائے نفسورات کا مورجہ جمانے کا مقصد ہے جدید تبدتہ بی نشاۃ ٹانیے ہے ایک باری دونی جنگ کا محاذ بھر سے کھولنا اورنی روشنی کے فیوض ہے ہمیشہ کے لیے خود کو محروم کر لینا۔ تاریخ کے جبر اورنی حقیقوں کی پورش کے سامنے اس طرح کی کسی بھی جذباتی مدانعت کاحشر جوبھی ہونا تھا أے بچھنے کے لیے ۱۸۵۷ء کے بعد کاغم آلود تصہ سما منے تھا۔ ایک بات جوالی صورت میں جمیشہ یادر کھنی چاہیے ، یہ ہے کہ ادب تاریخ کے ہو جھ کو اللہ اللہ اللہ میں تاریخ کے ہو جھ کو اللہ اللہ کی طاقت میں کسی قدراضا فے کا سبب تو بن سکتا ہے لیکن ادب میں تاریخ کا زُخ موڑ دینے کی طاقت مہر حال نہیں ہوتی تا وقت کیا است کی مدونہ لل جائے۔ ای وجہ سے حالی نے زبان وادب کو ایک ہمہ گیراصلاحی جدوجہد کا حصہ بنایا اور اپنے معاشر کو شخصے کے گھر سے باہر لانے کی جستی میں مصروف رہ مسام میں سرگری کا یہی تھا کہ زبانے کے جستی میں مصروف رہ مسام سرگری کا یہی تھا کہ زبانے کے آشوب کا سمامنا کیا جا سکے اور زوال کی لذت سے آشنا ایک روایت اپ آپ کوئی ذھے داریاں نہمانے کے قابل بنا سکے۔ بہتول شاعر ہے

زخین فلک سنگ فتنه می بارد من ابلبا نه گریزم به آجینه حصار اس گفتگو کے فاتے پر چندوضاحیں بھی ضروری ہیں:

ا۔ جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مثبت اور منفی ، دونوں پبلوؤں کو نظرین رکھنااس لیے بھی ضروری ہے کہ حالی کی او بی قکر کے بعض متاز عدعناصر کا جائزہ آن کے اصل سیاق میں لیا جا سکے۔

۳۔ اولی فکریس غیر اولی عناصر کی شمولیت کا جواز کسی بھی عبد کے معاشرتی حالات مہیا کرتے ہیں۔ آرول نے کہا تھا کہ جنگ کے زیانے کا اوب اُس مبد کی تحافت ہوتی ہے۔ اوب کے ساجی رول پر اصرار کی منطق پر جدید تبرند ہی آئٹ ہا تا ہے۔ اس منظر میں اس حوالے ہے خور کرنا جا ہے۔

"- انجمن پنجاب کے مقاصد صرف ادبی اور معاشر تی نبیس سے ۔ اس کی تہدیس برط نبوی سامراج کی پیچھے۔ اس کی تہدیس برط نبوی سامراج کی پیچھ سیائ سلط حتیں بھی کام کررہی تھیں۔ دانستہ یا نادا استہ طور پر انہیں میں مدی کی اصلاحی انجمنیں اپنے آپوان سے الگ نبیس رکھ تھیں۔

اکبر یاحلقۂ اور دین کی طرف ہے علیگڑ دیم کی پر جوا متر اضات کے گ وہ مب کے سب نلط نبیں ہتھے۔

سے سرسید حالی اور اُن کے معاصرین میں سے ہرا یک کی خدمات اپنے اینے دانر سے میں غیر معمولی تھیں اُن کی فکر کے معروضی تجزیے میں کہیں کہیں کہیں ہے اطمینا ن کا بواحسان موتا ہے قوم ہے سبب نیم ہے۔ آئ شرورت جدید ہندہ میں فی فراہ رانیہ ویں ہیں۔ میری کے اصلائی میں بات کے آزادانہ مطالع کی ہے اس مبد کی میسیق سے میں باشول حالی کوئی ہی تا ہے اس مبد کی میسیق سے میں باشول حالی کوئی ہی تا ہے اس مبد کی تا ہے ندالا الحظے یہ اپنی بعش حالی کوئی ہی تا ہے ندالا الحظے یہ اپنی بعش تجہد رو ایوں کے باوجوں کے باوجوں ہے ناوجوں کے باوجوں نے باوجوں میں اپنی تعشان اور اس میں ایک تعشان اس میں ایک تعشان اس میں ایک تعشان اس میں ایک تا ہے اوجوں میں اور اس میں ایک تا ہے اوجوں میں ہے۔



## مقدمة شعروشاعرى يرجندباتيس

یادگار غالب کے دیبا ہے کی شروعات حالی نے اس بیان ہے کی بکر جہ تیرہ ویں صدی جمری میں جبدہ سلمانوں کا حزل درجہ غایت کو پہنچ چکا تھا اور اُن کی دولت ، عزیت اور حکومت کے ساتھ ملم وفضل اور کمالات بھی رخصت ہو لیکے تھے؛ حسن القاتی ہے دار الخلاف و بلی میں چند اہل کمال ایسے جمع ہو گئے تیے جمن کی حبتیں اور جلسے عبد اکبری وشا بجہائی کی صحبتوں اور جلسوں کو یا دولا تی تھیں! اگر چہ ۔۔! س باغ میں پت جھڑ شروع ہو گئے تیے بائر جو اگر جہ اگر جو ساتی ہو گئے تھے بائر جو الی ہے اور جلے گئے اور یکھ دنیا سے رخصت ہو ہے تیے بائر جو باتی تھے کہ اور یکھ دنیا سے رخصت ہو ہے تیے ہے بائر جو باتی تھے اور جن کے و کھینے کا جھے کو ہمیشہ فخر رہے گا وہ بھی ایسے تھے کہ نظر جو باتی ہے اور جس سانے میں وہ ڈھلے سے وہ سانی بدل آبیا!

اس اقتباس میں سب سے زیادہ تو جہ طلب بات یہ ب کہ حالی ایک جیب وغریب اندرونی تضاہ کے شکار نظر آئے ہیں ایک طرف وہ یہ بجھتے ہیں کہ تیم ہویں صدی اجری میں مسلمان زوال کی آخری حد کو پہنچ کچکے ہتے اور ماؤی اور روحانی کسی بھی لحاظ ہے وہ اس الایت نیس مسلمان زوال کی آخری حد کو پہنچ کچکے ہتے اور ماؤی اور روحانی کسی بھی لحاظ ہے وہ اس لایت نیس روگئے ہتے کہ انجیس ممتاز قرار ویا جا سکے دومری طرف ، حالی ہے وہ بیس کہ اس زور اروپا جا سکے دومری طرف ، حالی ہے وہ بیس کہ اس زور اس کے بھی آباوتھی جن کی صحبتیں مظممت رفتہ کا احساس دیگاتی تھیں اور جن کے جنے کا انجیس ہمیشر فخر رہے گا۔ ایک مخصوص معاشر تی صورت حال دیگاتی تھیں اور جن کے دیکھی معاشر تی صورت حال

کے بارے میں حالی کے تاثر کی پیر کیفیت ان کے بیورے ذہنی سفر ہے وابستہ رہی ۔ معروضی طور پر جب وہ اپنے گرود جیش کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک ساتھ بے اطمیمانی اور طما نیت د ونوں کے تج بے ہے گز رتے ہیں ذہنی ، جذباتی ، تبذیبی علمی امتیار ہے اس عبد کا ضفشارا تنانمایاں تھا کہ ستر پر دوں میں بھی اے چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔الگرار،افکار، ابقانات کے تمام پرانے محور کھکتے و کھائی دیتے تھے۔ وقت کے بہاؤ میں ہرنے بے ثبات، ہر سہارا نو تن ہوا نظر آتا تھا۔ یرانی تبذیب کے تمام ادارے ایسا لگتا تھا کہ بس بل دویل کے مہمان ہیں۔لیکن ای کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی آئی ہی روٹن بھی کہ انڈ ومسلم تہذیب و ثقة دنت كى كامرانيوں كا نقطة عروج سامنے تھا۔ غالب كى شاعرى ،سرسيد ،نذير احمد ،محمد حسين آ زاد کی نٹر ، د تی میں علم وفن کے ہرشعبے ہے تعلق رکھنے والے ایک کمال کی سجائی ---غرضيكه شعر، اديب، عالم، فقيه، دست كارول اورفن كارول كا ايك كهكشال تقى جوتاريكي کے ایک اندوہ تاک پس منظر میں جھری ہوئی تھی۔میراخیال ہے کہ اردوشعروا دب کی بوری تاری میں انیسویں صدی اس لحاظ ہے ایک خاص معنویت اور امتیاز رکھتی ہے کہ اوب کی مختلف صنفوں کے بہت منتخب ترجمانوں کے نام اس ہے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دورش عری کا جنتید کا علمی نثر کا شایدسب ہے۔ نہرا دورتھا۔ محرای دور میں اپنے آ پ ہے شکا پنول کا ، ا کی نی سطح پر اینے محاہد کا والک گہری ہے اعتمادی اور بے اطمعینانی کا احساس بھی عام ہوتا تھا۔ اور جہاں تک اہلِ کمال کا تعلق ہے تو وتی کے علاوہ بھی ادب اور نتے فت کے ووسرے مرکز مشال لکھنؤ ، حیدرآ باد ، عظیم آباد ، اکبرآباد میں جا بجا نگا ہیں تھبرتی تھیں۔ پجید ئے مرکز بھی سامنے آرہے ہے۔ ادب معافت معاشرت اور تہذیب کی ایک نی تاریخ مرتب ہور ہی تھی اور اس تاریخ کی فتو حات ہے انکار کا کوئی جواز بہ ظاہر موجود نبیس تھا۔ پھر سے شکش کیسی تھی ؟ دراصل ای سوال میں حاتی کے باطن میں موجود اُس مرجع اضطراب کی بوری کہانی جھیں ہوئی ہے جس کاعکس ہم جدید مندوستانی نشاۃ ٹانیہ کے بورے منظرنا ہے میں ایکھتے ہیں۔ بیز ماندا یک ساتھ ہماری اجماعی بازیافت اور ماضی ہے ہمارے اجتماعی انحراف وونوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اینے آپ کو بانا بھی جاہتے ہیں و ا ہے آ ب سے بچا بھی جا ہے ہیں۔ ہم مغربی تدن ادراس تدن کی تہد میں چھیے ہوئے

افکاراوراقدار کے ایک نے نظام کے مطابق اپنی صورت حال کو بدانا بھی چاہتے ہیں اور افکارواقدار کے اس نظام سے ہمیں ڈربھی لگتا ہے کہ یے جیونکا نہیں ہمیں اپنی ہی زمین سے الگ نہ کردے۔ ہمیں قیام کی جمبتی ہے اور ہم صرف ایک نئے غرمیں ہی اپنی جاسے کا راستہ دیکھتے ہیں۔

اس زمانے کی تمام ہوی او بی شخصیتوں یعنی کہ ۔۔۔۔۔ فالب ، سرسید ، نذیر احمد ، بنی ، حالی ، آزاد ، ان سب کا ڈا ملما یہ ہے۔ چن خدا کی جر آب روحانی ہے و تا باور حالی کی تقید کا بھی۔ ذہنی وجذباتی اضطراب کی تہدہ نالب کی شعری کا نظہور ، و تا ہا ، و حالی کی تنقید کا بھی۔ ان دونوں کی حیثے ہے ایک مخصوص تبذیبی روایت کی ، Genna کے شاس ناموں کی ہے ۔ جس طرح غالب کی شاعری اوراس شاعری ہے جہا تھے ہو نے پور تینوی زبین و جمون کی روایت ہے ، کی روایت ہے ، اس طرح غالب کی شاعری اوراس شاعری ہے جہا تھے ہو نے پور تینوی زبین و جمون کی روایت ہے ، اس طرح نام کی گرد ہے ، اس طرح نام کی کی روایت ہے ، ان الحق قرار دے کراس کی موقوی کی تعین جی نین میں میں میں میں ہوگئی کی دونوں کی حسیت اور حالی کے شعیدی تصورات کی تغییم کا واسو سمجھ جیشنا بہت بری غنطی ہوگی ۔ دونوں کی حسیت اور حالی کے اسلوب فکر کی تغییر جی اُن کے حال کی طرح اُن کے این کی بانسی کا بھی سرگرم حصد ہا ہے۔ اور دونوں کے پس پشت اپنے آ ہے کوقیول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آ ہے ساز ناور دونوں کے پس پشت اپنے آ ہے کوقیول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آ ہے ساز ناور کا اُن کے ایک کا میابان جمیابوا ہے۔

سودائی بات پرجیران جونا جائے کہ فاتب ایک انتہائی روایق سنف شاعری کے واسطے سے اتنی بی تاز وکار حسیت کے فاعد کے اسطے سے اتنی بی تاز وکار حسیت کے فاعد کے اسطے سے استعال انگیز کتاب کا خاکہ مرتب ہوا۔ وونوں اپنی اپنی بُد ہے۔ میں ایس۔ اسلے دونوں کی تغییر کا سلسلہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ جس طرت فات کی شاعری مار ہوتھید کی جاری شاعری مار ہوتھید کی جاری شاعری مار ہوتھید کی جاری شاعری مار ہے شعور کا ایک مستقل حوالہ بن بچی ہے۔ ای طرت مآلی کی تقید نے ہمی ار و تھید کی ساتھ تاریخ کے سب سے اہم حوالے کی جیٹے ہے افتیار کرلی ہے۔ مقدمہ شعرو شاعری کے ساتھ استے مسئلے جڑے ہوئی جا ہی کہ ہم اسے تقریباً سو برس پہلے کی ایک آناب کے طور پرنہیں بلکے دونوں ورق واپنی جمالیات واپنے طرز احساس واستدلال وقتی اور جذباتی تجربوں کو

سیخفے کی اپنی خاص روش، اپنے وجدان اور اپنے تخفیق تناظر کی مستقل دستاویز سے طور پر
دیمیتے ہیں۔ پجی معنوں میں تو بیک با جاسکتا ہے کہ اردو کی جدید تقید خاصا لمباسفر کرنے کے
بعد بھی ابھی تک مقدمہ شعر وشاعری کے قائم کردہ معیاروں اور حدوں کے آگے تہیں
جاسکی ہے۔ مثال کے طور پر حاتی کے بیباں شعور اور جذبے کو طاکر آگی کا ایک بجوئی سیاق
بنانے کی کوشش، اُن کے بیباں تخفیقی وجدان کو اپنے عبد کے حوالے ہے و کیمینے کی کوشش یا
اس بات کی کوشش کہ شاعری کے دائر ہ کار اور عام اجتماعی سرگرمی کے دائر ہ کار میں
مطابقت پیدا کی جاسے ۔ ای طرح حاتی کا تنقیدی اسلوب، تنقیدی طریق کار، اُن کا تجزیه
کا انداز، اوب اور تاریخ و تہذیب کے اختیاز ات کو قائم رکھتے ہوئے بھی انہیں ایک
دوسرے کا حوالہ بنانے کا انداز۔ ۔ بیتمام با تیس آج بھی مقدمہ شعر وشاعری کی او بی
مطابع کے دستور العمل کی سب سے نمائندہ دستاویز بناتی ہیں۔ ایک ججو ئے ہے صفمون
میں آئی بہت می باتوں کو سمیٹنا آسان نہیں ہے اس لیے سردست میں اپنے آپ کو مقدمہ
شعر وشاعری کے حوالہ سے حاتی کے تنقیدی ذہمن کی بات بس دو چار سوالوں کے جائز ب

اس سلط میں بہلی بات ہے کہ حاتی گی شخصیت جس او بی کلیجری فضا میں ابھری وہاں حاتی جیسی کی یوی شخصیتیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر اوب کی فہم کے معاطع میں شکلی کی حیثہ ہے کہ تعمیر معلی ہے کہ ترخمیں تھی۔ مگر پھر بھی کوئی تو بات تھی کہ مقدمہ شعر وشاعری کوشعر وادب کے زندہ مباحث میں ایک مرکزی جگہ حاصل ہوئی اور اُس کی اس مرتبت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوتا گیا۔ چنا نچے صورت حال ہے ہے کہ سیدر اصواوں ، معیار وں اور نظریات کی ہر گفتگو میں کسی تہ کسی بہانے حاتی ہمارے سامنے آ موجود ہوتے ہیں۔ اختلاب اور اتفاق کی جشنی اور جسی گنجائش مقدمہ شعر وشاعری کے دوالے نے نکلی ہے اس کی ووسری کوئی مثال نہیں۔ اور اس کا بنیادی سبب ہے کہ حاتی نے تاریخ ، تہذیب ، معاشرت ، انسانی تج ہے اور انسانی مقاصد کے ایک بہت و شیخ سیاق میں ایپ وال اور مفروضا فت اور تخلیقی و تہذیبی مقاصد ہر شیل ایپ وال کی خوالے کے نظام احساسات میں ارتعاش پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

حاتی کی بھیرتیں اپنی جگہ پر ، کداس سطح پر اُن کے معاصرین کے بھی اپنے اپنے امتیازات میں ،لیکن ان میں کوئی بھی —— سرسید ہوں یا شکی یا آزاد ، حالی کی طرح ہمارے شعور کی ہم سفری کا اور ہمیں مسلسل اپنی طرف متوجہ رکھنے کا اہل نہیں ہے۔

اس کا ایک خطرناک نتیجه بھی سامنے آیا ۔۔۔۔ یہ کہ بیسویں صدی کی چوتھی و ہائی میں نقادوں کا ایک ایسا حلقہ بن گیا۔جو حالی جیسی بصیرت سے عاری ہوتے ہوئے بھی اپنی بصیرت کوحالی کی بازگشت سمجھ جیٹھا۔ حالی جوایئے بعد آنے والوں کے مقالے میں بھی زیاد ہ کشاد وظرف اور وسیقی النظر دکھائی دیتے ہیں تو ای لیے کہ انھوں نے اپنے ہانسی اور حال دونوں ہے کسب نورکیا۔انھوں نے شعر کی رواتی صنفوں کا بہت نداق اڑ ایا۔گر صاف ہے: جِلْنَا ہے کہ اپنے جیشروؤں کے بحرے حالی نہ تو آزاد ہوئے تھے اور نہ ہونا حاہتے تھے کہتے \_ جی جا ہتا نہ ہوتو د عامیں اثر کہاں ، والی بات تھی ۔ حالی کی اد لی بصیرت جس نے ہمیں بہت ے مسلمات کے خوف ہے نجات دلائی ،اپنی تمام ترتغیر بسندی کے باوجود نہ تو مشرق کی روایت ہے منحرف ہوئی، نہ ہی آس نے کوئی ایس ولیل قائم کی جس کی گواہی اے شرقی شعریات کے منتندما خذمیں نہل علی ہو۔ حالی جو بار بارابن رشیق اور قدامہ کے حوالے دیتے ہیں تو صرف اس وجہ ہے کہ مغربیت کے سیاما ب میں بہہ جائے ، اوب کی کسی اجنبی روایت یا نامانوس شا بطے کے سامنے سپر ڈال وینے کے الزام ہے محفوظ روئیس۔ بشک ، انھوں نے اوب کی تخلیق اور تفہیم کا ایک نیاضا بطہ تعین کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ بھی تصحیح ہے کہ انھوں نے نداق عام ہے مفاہمت کی کوئی کوشش نہیں کی اور مروجہ او بی تلجر ہے ماحول میں نامقبول ہونے کے خطرات بھی اٹھائے ۔الیکن اس ساری تک ودویش معالی نے یہ بات ہمیشہ پیش نظرر کھی کہ انجیس ایسے استدلال کا جواز نسی نے کسی سطح پر متقدین کی حریرہ س میں بھی ملتارہے۔

و مری اہم بات ہے کے مقدمہ شعر وشاعری کے ساتھ ہاری تنہ یاری تنہ یدین سوچے ہا مہری ہاری تنہ یدین سوچے ہا مہر کہا ہا اسلوب بھی کت باش ہاری تنہ یہ ماشی ہے منہ سر کہلی ہارا تنا تکھر کر سامنے آیا۔ اور سوچنے کا بیا اسلوب بھی کت بابی ہار من تن ہا من سرت تجربے و حال کی آز مائشیں و مستقبل کے مطالبات سمجی اس کے دار ہے میں سرت تجربے و حال کی آز مائشیں و مستقبل کے مطالبات سمجی اس کے دار ہے میں سرت تا ہا کہ اور کی تناوی کے ایک طرف تو ہمیں بیانا یا کہ اوب کی تخلیق و تناویم کا کوئی یا

افلام وضع کرنے والے کے لیے ضروری ہیں ہے کدا ہے ذبان کو ہمیشہ چوکس اور متحرک رکھے۔ اپنی روایت کوآنے والے وٹول جس مختی امکا نات سے جوڑ سکے۔ اوب کے فوری میں متنی امکا نات سے جوڑ سکے۔ اوب کوؤری میں متنی اسد میں ایک نقط اقسال کی وریافت کر سکے۔ ووسری طرف حاتی ہمیں یہ ہمیں بناتے ہیں کہ کن زند واو پی روایت کے معاطبے میں ذبئی تعظل اور تن آسانی کے تنائج کس ورجہ مبلک ہوبت ، وسکتے ہیں۔ فلط بات سوچنا بھی اس سے بہتر ہے کہ چکھ ندسوچا بات سوچنا بھی اس سے بہتر ہے کہ چکھ ندسوچا بات سوچنا بھی اس سے بہتر ہے کہ چکھ ندسوچا بات سوچنا بھی اس سے بہتر ہے کہ چکھ ندسوچا بات سوچنا ہی اس سے بہتر ہے کہ چکھ ندسوچا بنات ہوں اور خربی ورست تسلیم نہیں کرتا۔ تاہم ان باقوں کی اہمیت مسلم ہے اور تاریخ و جنسیں اور تاریخ و اور تاریخ و بند ہی اور تاریخ و بند ہی سورت سے ان کا سلسلہ بڑا ہوا ہی ہی سے ہم حال سے ہی ہی تر آب بدیلیوں کے عمل کی کس نہ کی صورت سے ان کا سلسلہ بڑا ہوا جا ہتے ہیں جو در اسل مہارہ ان اور کار بھروں کی سر گری کا حصرتی بھر جو در اسل مہارہ ان اور کار بھروں کی سر گری کا حصرتی بھر ہو ار دے سکتے ہو گان میں وہ عہد کی روحانی احتیاج کی اور ناتوں کی مرد در انوں کی مرد در انوں کی مرد خرایت کو ان ان اس امریس بخت بیتین رکھتے ہو گان میں جہد کی روحانی احتیاج کی میں ورست محتین ایک مرد در سر بھی بھرد نہ کہد نے مال کی ضرورت میں ایک مرد در سر بھی بھرد نہ کہد نے مال کی ضرورت میں ایک مرد در سر بھی بھرد نہ کہد نے مال کی ضرورت میں ایک

بنا ہرتاری کی جدلیات کے ایک نے تصور ہے ہی مقدمہ شعر وشاعری میں ادب کی افادیت اور مقصدیت کے بچھ عامیانہ تصورات کو بھی درآنے کا موقع طاب سے تصورات کو بھی نقادوں نے ایک افادیت تصورات جینے یہ میانہ جی نیس اُس سے زیادہ عامیانہ اُنھیں نقادوں نے ایک افادیت پرست کروہ کی تبییر نے بنادیا۔ بجھے اس لحاظ ہے جاتی خاصے میم رسیدہ ادر منظوم بھی دکھائی بیست کروہ کی تبییر نے بنادیا و بیندی اور سائنسی معدی کی عقلیت بیندی اور سائنسی شعور کا نما ندہ بنا کر بی دم بیا۔ بینجاب بک ڈبوکی طازمت اور انجمن اشاعت مفیدہ سے مفیدہ سے مانتی کے طاوہ کی جھے اگرین سا جبول سے جاتی کے دبط و صابی کی عقلیت بیندی اور سائنسی شعور کی اساس مان لیا گیا۔ اس کا ایک تبیی پردہ جا ہے موجوء تھی، یعنی کہ اٹھاروی سے صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے افسان کی ورب میں شامل وہ تبھر ہے جن میں سامل وہ تبھر ہے جن میں

ہندوستان کے اجماعی ورثے اور ماضی کی دریافتوں کا بہت مذاق اڑایا گیا ہے۔ مزید برآن مرسید کی قیادت میں حالی کا یقین اور ار دوخواں معاشرے میں اردو کے داسطے ہے انگریزی ذہن اور زندگی بر بنی معیاروں ہے شغف وغیرہ۔ چنانجہ حالی کے معاصر مواویوں ہے ہمارے معاصر سلیم احمد تک حالی کے ذہنی سغراور مفلر کا جی بھر کے تماشا بنایا گیا۔ان میں ہے کسی کو اُس تہذیبی ملال اور ور دمندی کا دسواں حصہ بھی نصیب نہیں :وا تھا۔جس سے عالی کی نرم آ ٹار اور متین شخصیت شرابور دکھائی وی ہے۔ ایک اجماعی ذے داری کے ا حساس اور اپنی انفرادی بصیرتوں کو ایک معاشرتی مقصد کے لیے وہ تف کر دیئے کی جیسی طسب ہمیں حالی کے یہاں نظر آتی ہے اس میں ذہنی مبالنے اور جذباتی ابال کا عضر بھی دراصل ایک مثبت اور تغمیری عجلت بسندی کالتیجے تھا۔ تمر حاتی کے یہاں کوئی اد عانہیں۔ کوئی نمائش نہیں ۔طنز وتعریض کا کوئی انداز نہیں ۔کونی مصلحانے مطراق نہیں ۔مقدمہ شعروش مری کا بورا آ ہنگ بہت متوازن اورمعتدل ہے۔اس کے علاوہ جمیں اس کتے کو بھی ملحوظ رکھنا جا ہے کہ حالی اپنی شاعری اور اینے تنقیدی موقف کے قارئین کومغربیت کی حبیزی ہے م كنے يا آرائش حوالوں سے مرغوب كرنے كى كوئى كوشش نبيس كرتے ۔ وہ يار بارا بني مشرتى بنیادوں میں جھے ہوئے مآخذ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ بھلائے ہوئے پچے سبق یادولات میں۔اورا پنی ہی روایت میں اُس روایت کوایک نیاز خ دینے کا بہانہ وُھونڈ نکا لئے میں۔ مغرب کو اُن کے بیہاں خود اپنی بازیافت کے ایک دیلیے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ مقدے میں ، ان کی بعض نظموں مثلاً حب وقمن اور مسدس مدو جزیر اسلام میں ای تسور کی تكرار كتى ہے۔

صافی کو جارے زمانے میں جوایک ٹی قبولیت کی واسل وجہ کی ہے کہ ہم میں ہوایک ٹی قبولیت کی واسل وجہ کی ہے کہ ہم کے حاتی والے شعور کا حصہ بنایا ہے ۔ نئی تفید ۔ ترقی پہندوں کے برعکس حاتی کو ایک وسیع تر معنوی تناظر میں رکھنے کی کوشش کی ۔ مغرب ۔ رعب وادب کا تماشا تو ہمیں در تقیقت حاتی کے بیبال نہیں بلکہ کلیم الدین آئمہ نے بیبال وکھائی دیتا ہے جو نہ تو اسپنے وجدان میں حالی کی می وسعت رکھتے ہتے نہ بی ان ہے جیس اعتدال ہے جو نہ تو اسپنے وجدان میں حالی کی می وسعت رکھتے ہتے نہ بی ان ہے جیس اعتدال ہے بی تو یہ ہمیں تقیہ و ترقی

ب بنجاب با او به و به بود و قال به بعد می تقید می کبین نظر نیم آتار ترقی پاندون نے افا ایست اور مقصد یون کی باتارہ شن تو حالی کے مقد ہے میں المجالی اور مقصد یون کی باتارہ شن تو حالی کے مقد ہے میں المجالی اور ان کے نیم کر ہے ۔

ای بے آن نے بہاں اس روحانی شعش کی پر جیا میں بھی المانی نیس ویتی جس نے حالی کے شعور واکیا مستقل رزم فاورن یا قارہ اپنی آپ سے انجاز رہنے کی یہ کیفیت جمیں حالی کے ساتھ ور واکیا کہ مستقل رزم فاورن یا قارہ اپنی آپ سے انجاز رہنے کی یہ کیفیت جمیں حالی کے مقد کے اس میں اور مستقبل کے دوپاؤں میں انداز واکی آن میں مشتقل کر سے تھے کہ انداز انہ انسان کر سے باداز انسان کی میں نہایا بالغراقی ہے جا کہ اس میں اور مستقبل کے دوپاؤں میں مزر ہے ہو کہ انداز ایک تابی اور کا قرض بھی اتار سکیس سر سیدہ غالب میں کر سے اور اس میں اور کا قرض بھی اتار سکیس سر سیدہ غالب میں کہ میں بیدا ہوئے والی تقدم میں میں اور گئی میں نہا کہ کو کھے اور اس کے ایک کی میں بیدا ہوئے والی تقدم میں کو تارائی میں کھی تارائی میں کھی کا کر ایک کھی ہے۔

مانی کی البعمین کا سب سے بڑا سب بیاتھا کے بھیقت پیندی کا وہ تصور جوانہیں اب مبدی ہوتی ہے۔
اب مبدی متن سے سا بقاہ ریشتہ اختیا رکر نے پرہ ہنوہ کو بجبور پالے بھی جھی تھے۔
اُس تسور سے بہت محتف تی جوان کی ورائٹ تھی۔ اُتھی سے تھے، رکی سطح پر بیامغرب اور مشرق کے والے اجتماعی سبی بگر بھی مشرق کے والے اجتماعی سبی بگر بھی آویرش آیا گیا تھی رزینے کی بنیا، بھی بنی بیام تعد سے جس حالی کے کر دوجیش کی ویا کے ساتھ ماتھ وہ بات آپ وان کے باطن سے بھی جم کارم پالے تیں اور اس لیے میں ساتھ ماتھ وہ بال کے اس مقد سے کی واف کے باطن سے بھی جم کارم پالے تیں اور اس لیے میں ساتھ ماتھ وہ بال کہ اس مقد سے کی واف کے باطن سے بھی جم کارم پالے تیں اور اس لیے وکھائی ویت سے سے تابی واضح نہیں ہیں جھٹی کہ اوپر سے وکھائی ویت سی ساتھ بھی جم کارم ان کے بھید وال سے ہوتھل ہستی سے ساتھی بھی جم کارم ان کے بھید وال سے ہوتھل ہستی کارم راغ بھی ماتا ہے۔

## اكبركي معنوبيت

فراق صاحب نے اکبر کوایشیا کے بڑے شاعروں میں شارکیا ہے۔ جوں کو یہ رائے مبالغہ آمیز محسوس ہوگی کہ ایشیا کیا اردو کے بڑے شاعراں میں بھی الکبر کا نام مام طور پرنہیں لیا جاتا۔ اکبر کوشاعر کی حیثیت ہے ، بہر حال ، جو بھی جگہ دی جائے ، کم ہے کم اس معاطے میں کسی اختلات کی حیجائش نہیں ہے کہ ہماری تبذیبی تاریخ میں اکبر کی شاعری کا

رول بہت اہم رہا ہے۔ اکبر کی شاعری بھی تاریخ اور تہذیب کے سیات میں اپنی معنویت کا تعیین کرتی ہے ، حالی اور اقبال کی طرح ، اس لمحاظ ہے ویکھا جائے تو اکبر کی بھیرت بڑسفیر کے مسلمانوں کی تاریخ کے واسطے ہے سامنے آتی ہے۔انھوں نے اپنی روایت کواپ عہد کو ،

ا پے معاشر ہے ہے وابسۃ امکان کوا بیک ہندوستانی مسلمان کی نظر ہے دیکھا۔ اکبر کی عام تصاور ایک تنگ نظر، ملایا نہ مزائ رکھنے والے مانسی ہرست اور روایتی ڈل کلاس قرد کی ہے۔ بہ ظاہر اس میں کوئی کشش ، روشنی کا کوئی نقط انظر نہیں آتا۔مولا ناعبدالما جددریا بادی نے اکبر کا جوکلے۔ بیان کیا ہے وہ کچھیاس طرت ہے۔

داڑھی پہھے جیموڑ دی جس کے اکثر بال سفید، چہرے میں کوئی الیمی بات نہمی جو انہیں غلام ہے ممتاز کرتی۔ آنکھوں میں چہک البتہ تھی۔ آخری عمر میں صحت گرگئی تھی اور روز بیمار رہنے گئی جہا سنتھے۔ طبیعت بڑی حساس واقع ہوئی تھی۔ گرمی امروی مشور ونل ہر چیز کا اثر بہت زیادہ لیتے اور معمولی اور بے ضرر نذاؤں ہے بھی شدید نقصان کا وہم قانم کر لیتے . قراتی حالات کے علاوہ ملکی وہلی

اختنار بھی حضرت اکبر کی جمعیت خاطر کو پراگندہ کے ہوئے تھا۔ د کچھ رہے تھے کہ مسلمان اپنے قدیم عقا کد کو نیر باد کہد کر تجدد، روشن خیالی، نیجریت اور فرنگیت کے سیلاب میں بہے چلے جارہے ہیں، اور اُن کے سے ذکی الحس شخص کواس سے قلق ہونا بالکل قدرتی تھا۔

غرض أن كى مستقل افسردگى اور مستمر خمكينى ، متعدد اور كونا كول ذاتى ولئى حالات كے مجموعے كا نتيج تھى ۔ كوكى دوسرا ہوتا تو مزاج ميں جھلا ہث اور طبيعت ميں چڑ چڑ اپن ضرور پيدا ہوجاتا۔ اكبر كے يبال بيہ كھند ہوا۔ البت ايك مستقل اداسى مى رہے كى اور غم غلط كرنے كا ايك نسخد انہوں نے اپن ظريفات شاعرى كو بناليا ہے مرد موسم تھا ہوائيں چل رہى تھيں برفيار مرد موسم تھا ہوائيں چل رہى تھيں برفيار شاہ معنى نے اوڑ ھا ہے ظرافت كا لحاف

(نقوش شخصیات حصداول)

گویا که اتبری بصیرت کاظہور تاریخ کے المیاتی احساس کی تہدہ ہے ہوا ہاوروہ
اپنی اجھائی اور شخصی روایت ، افکار اور عقاید ، اپ مہیب اور دور رس معاشر تی وسوسوں ،
اپنی اجھائی اور شخصی روایت ، افکار اور عقاید ، اپ مہیب اور دور رس معاشر تی ہیں۔
اپنی کمز درام کا تات کا پورا فا کہ ایک گہر ہے اخلاقی ملال کی بنیادوں پر مرتب کر نتے ہیں۔
جس ظریفانہ ، شاعری کی شردعات کا بس منظریہ ہو، اس پر گفتگو کے لیے ہمیں ایک نیاسیات ایک نیا تناظر اختیار کرنا ہوتا۔ یہ بات بھی یا در گھنی چاہیے کہ ہمارے عہد ہے بہت پہلے اکبر نے انسانی حقیقتوں کی تغییش کے سلسلے میں یہ جھید پالیا تھا کہ آئبیں ہم سنجیدہ تجر بوں سے اور مزاجیہ تجر بوں کے خانے میں الگ الگ رکھ کر نبیس دکھے سکتے ۔ اکبر کی بسیرت نے ہمارے اجتماعی شعور کی سمت تبدیل کردی۔ یہ شعری ایک طرح کی حکمت عملی بسیرت نے ہمار ہا بی بر ہمی ، اپنے مال اور اپنی افسر دگی کو چھیا نے کی اور اس کے ماتھ ساتھ جدید سائنس اور فکنولو جی کے خطوط پر استوار ہونے والے تدن کے اسرار کو عام

یکھیلے پچھلے پچھ برسوں میں اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی کی ستنیات اور وہ شن خیالی کے عام میلانات اور نئی تبذیبی نشاق تانیہ کی روایت سلط میں ایب خاص طرح و وید سامنے آیا ہے۔ یہ روید ایک بنیاوی تشکیک کا ہے جس سلط میں ایک تھینے کا ایب این تھینے کا ایب این تھینے کا کہ جس سلے مطابق تھینے کا ایب این تصور قائم کرنے کی کوشش کی جارتی ہے جو یک زف نہ جوادر تماری ذبنی بیداری وہ وہ ور بنے مناسبت رکھتا ہو۔ چنا نچہ سے بات بھی کہی جارتی ہے کہ ہماری ذبنی بیداری وہ وہ ور بنے انیسویں صدی کی اصلاحی انجہ نوں اور قوی تقمیر کی سرسر میوں کے جوالے ہے ایک نن ان ان تا انیسویں صدی کی اصلاحی انجہ نوں اور قوی تقمیر کی سرسر میوں کے جوالے ہے ایک نن ان ان تا تا تر تھیقت نہیں ہے۔ اس تھینے ہیں ہور ہا گانے کا دور سمجھا جاتا ہے وہ وہ از اوّل تا آ خر تھیقت نہیں ہے۔ اس تھینے ہیں ہور ایک اسلامی بیدا کر دوایک اسلور کی موجہ وگی ہے۔ سرسید اور ان کے بعض معاسدین کی حقیقت بسندی نے انبیس اس اسطور کی موجہ وگی کے احساس سے مہدی کے بہت سے تہذہ بی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ سے تہذہ بی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ بہت سے تہذہ بی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ بہت سے تہذہ بی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ بہت سے تہذہ بی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ بہت سے تہذہ بی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ بہت سے تہذہ بی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ بہت سے تہذبی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہے۔ یہ بہت سے تہذبی مقروسے بھی خاط یا بے بنیا دیا ہو ہے۔

اکبری شاعری ہمیں حقیقت اورا سطور کا متاری کی دھوپ اور نیب و ن و ن سے منظر یہ دکھاتی ہے۔ ای لیے یہ شاعری ایک خاص دور کی تاریخ میں ہوست ہونے یہ باوجود واس دور سے نظفے اور ہمار سا احساسات سے رشتہ کرنے کی طاقت بھی رصی ہے۔ بجیب بات یہ ہے کہ جس شاعری پراپ ماید کیا جا تھا۔ وہ شعری کی سات ہوں کا ان کے مراز پرجن طاقتوں کے انکاری ہونے کا الزام عاید کیا جا تھا۔ وہ شعری آن این میں والہ پہلوؤں کے ساتھ ہم سے مکالمہ کرتی ہے۔ کو یا کہ البری بسیست نے نہید واو کی ہوئے کہ اور جدید کے تعریکی عمل و سے دا و طری البری بسیست نے نہید واو کہ کے ایک اور جدید کے تعریکی عمل و سے دا ورطی ن البری میں میں وال سے دا ورطی ن اور جدید کے تعریکی عمل و سے دا ورطی ن ایک البری کے تاریخ کو بے شک ایک موالے کے طور پر برتا ہے۔ اپ عبد سے بیا و اور ان اور معاشرتی صورت مال کا بیان آئیس نے آئی یہ واقعات والیجا و و نے والی نئی نئی چیز وں اور معاشرتی صورت مال کا بیان آئیس میں دواؤ کی انداز میں کیا ہے۔ جس طری سرسید و کی اور آئر اور نے سکر سرسید و مالی اور

آزا، نے تاریخی حقیقت کا جو مفہوم مقرر کیا تھا۔ آتیواس کی بہنسب ایک مختلف تصوراس حقیقت کا رہے جی ۔ اُن کے بیانات فیرسیم ہونے کے باوجودایک ملائتی سطح بھی رکھتے ہیں۔ اور اُن کا مجموعی تن طر انید الیمی وسعت رکھتا ہے جو تاریخ کی صدید یوں کو قبول نہیں رتی اور ایٹ نسوس دور کی تاریخ کو انسانی تجربے کی ایک خاص شطل کے طور پردیکھتی ہے۔ اُن کا محاسبہ وہ روایت اور تجرب اور امکان کے ایک مسلسل اور متحرک ہیں منظر میں کرتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ تاریخ کو ایک خاص حوار پر برت کی جو کوشش آتیم نے کی وجہ ہے کہ تاریخ کو ایک خاص حوالے کے طور پر برت کی جو کوشش آتیم نے کی وائد کے بیبال مفاص طور پر نظم جدید اُس کا سراغ شو سر سید کے بیبال ملت ہے و نہ سیاتی میں۔ اکبر نے جوسط افتیار کی وہ شو سے اُن کا من کا کہ تاریخ کو ایک سیال مظم ہیں کی مشیب کی ۔ یہ سطح تاریخ کو ایک سیال مظم ہیں گو میں مدی کی مشیب کی ہو تھی تاریخ کو ایک سیال مظم ہیں ہو تھی تاریخ کو ایک سیال مظم ہیں ہوت کا بھی ایک سیال مظم ہیں ہوت کی طری و دیت کا بھی ایک سیال مظم ہیں ہوت کی میں دائیں ہوت کا بھی ایک سیال مظم ہیں ہوت کی میں دائیں ہوت کا بھی ایک سیال مظم ہیں ہوت کی مقید کی طری و دیت کا بھی ایک سیال مظم کے طور پر و کیجنے سے بیدا ہوئی ہے ۔ آئیر حقیقت کی طری و دیت کا بھی ایک فیسٹ ناتھوں رکھتے ہیں۔

ان اسباب نے اکسی شام ی کے مقاصد کو بھی وسٹے کیا ہے۔ جو کام انیسویں صدی کے مصاحیس تاریخی حقیقت اور حقیت کے واشطے سے لینا جا ہتے ہے۔ اکبر نے اپنی شام ی نے ذریعے اس سے مہیں بڑا کا سینے کی کوشش کی ۔ اکبر کی شام می شائنسی کام مرانیوں کا اشتبار کتی نہ تاریخ کی ترش کی ۔ اکبر کی شام کی شائنسی سے اپنی بھیرت کو مرانیوں کا مرائب ۔ تاریخ کے جبر مصلی ہے اپنی بھیرت کو دو ای لیے کدا کبر نے صرف مصلی ہن کی کوشش نہیں کی ۔ انھوں نے اپنی بھیرت کا فریضہ ایک دور میں اور دانشند تی تی مصلی ہن کی کوشش نہیں کی ۔ انھوں نے اپنی بھیرت کا فریضہ ایک دور میں اور دانشند تی تی مصلی ہن کی کوشش نہیں کی ۔ اس سلط میں ایک ایم بات یہ ہے کہ سرسید والی آزادہ محاصریت بہ وہ در نہیں ہوئی ۔ اس سلط میں ایک ایم بات یہ ہے کہ سرسید والی آزادہ میں ایک ایم بات یہ ہے کہ سرسید والی آزادہ میں ایک ایم بات یہ ہے کہ سرسید والی آزادہ سی نہیں اور مسلک کی مشر بنسوں نے اس کی مسب نیم منسوں نے اس کی مسلمت ہی شہیں دی کہ جو تو تی مسائل میں اپنی میں ایک ایم بات ہی شہیں دی کہ فوری مسائل میں اپنی میں اپنی ایم کی ایم کی اور مسلم کی گوری مسائل ایم بات ای میں اپنی ایم کی اور کی اصل حقیت ایک شاع کی تھی اور سے مجھو تھے۔ چنا نیدا نموں نے تو رائی الوقت دو ایوں سے مجھو تھے۔ چنا نیدا نموں نے تو رائی الوقت دو ایوں سے مجھو تھے۔ چنا نیدا نموں نے تو رائی الوقت دو ایوں سے مجھو تھے۔

کیا نہ اپنی شاعری کے ذریعے اُس قشم کے خیالات عام کیے جوانجمن بنجا ہے مناظموں میں پسند کیے جاتے تھے۔اس سلسلے میں اکبر کے اقبیاز ات حسب ذیل ہیں۔ ا۔ اکبرنے اپنی روایت اور اینے حبد کی ذہنی زند کی کے لیے نی علامتیں وضع کیں ۔ریل ، انجمن ، مزے ، اخبار ، وول ، ٹا ہیں ، يائب، كالح و ثل روفي اشيا وبهي جين اور ماامتين بهي - أتب اٹھیں علامتوں ہی کے طور مرو تجھنے ئی کوشش کی چنا نجے ان برا کلہار خیال کے لیے بھی انہوں نے ایک تی تی اسلوب افتایا رایا۔ ۲۔ البرنے اپنی شام کی سے شاہ اتعات اور ایووات نے حواس سے اپنے انفراوی اور معاشرتی رہمل کا تعین کیا ہے۔ اس رہ عمل کی سطح جذباتی ہے واس لیے السرنے وَ اِنٹی تقیقة و اِس کو تاریخ ہے تقوى حوالول سے ملاكرد كھنا جا إب ـ سے این شاعران کیل میدد سے انسی ج سے میں اس فی ج سے میں آنے والی معام اشیا ویر بقول عسری انسانی بذبری مبرای نون ب اسے معاصرین میں اکبرے سب سے سے اسے اسے سمجمانے کی کوشش کی کہ حقیقت کا کوئی مجسی مظہر وو جانے یہ من متعین اور نفوس کیون تا ہو، اینے معنی اور مقصد نی تلاقی ایس نی تج ب سے سیاتی میں کرتا ہے۔ اور اس سیاتی میں آئے ہے وہد وہ رکی بہت کی اشیا ہ کا مقتمد اور فمل تبریل وہ باتا ہے۔ یہ اشیا ہ ہماری واقلیت پراٹر انداز ہو <sup>الا</sup>تی ہے۔ د۔ جیسا کے پہلے ہی مرض یا جارہا ہے۔ اہر نے تی اور براتی ان تقیقتوں کوئی اور میرانی کند رواں ی شہوش ہے۔ طور یرو پیلیا تھا اور اسی حساب ستاري ك ينامظام ومرتب لرزاي والي

ا آم منظم على من شورتُم البين الني روايت اور عن الكدار الي وي ون با بايسا ما الني مشرقيت من احساس من العالق نين ووسالة العلق والمدارة وما في اورة راوحي ہوئے تھے ،گر اُن کی مشر قیت ، نے مقاصد کے سلاب میں ایک حد تک بیجیے جلی کی تھی اور ہے۔ پچھنمنی کی چیز ہوکرر وگئی تھی۔ان کے سامنے مسئلہ اپنی شرقیت کے تحفظ کانہیں تھا ، بلکہ نے تہذیبی اسالیب کی روشی میں ایک نے رویعے کی تخلیل کا تھا۔ اوراس رویعے کی تخکیل كرتے وفت ان كے سامنے اس طرح كا كوئى بھى سوال نبيس تھا كہ بيرونيه أن كے ماضى ت کتنی منا سبت رکھتا ہے ، رکھتا بھی ہے یانبیں ، شبلی کی شرقیت ایک تہذیبی اور معاشرتی مسلے کے طور پر سامنے آئی تھی۔ اکبرنے اے فلسفیانہ اور تخفی تی سوال بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ا آئبر کے بیبان زوال اور کمال کے معنی وہ پھوٹیں میں جیسے کے مثال کے طور پر سرسید ، حالی اور آزاد کے بہاں تھے۔ فراق صاحب نے پورے ایشیا کے سیاق میں اکبر کی اہمیت پر جوزور دیا ہے اُس کا نمایاں ترین پہلو یمی ہے کہ اکبر نے مغرب ومشرق کی آویزش کا ادراک ایک محدود تو می نظریے کے مطابق نہیں بلکہ ایک ایشیائی کی حیثیت ہے کیا تھا۔ مغرب میں فکنولوجی کی تیز رفتاری نے جس صار فی Consumer معاشرے کو بڑ معاوا دیا ے ،اس کی طرف اشارہ کرنے والے غالبًا <u>سلے اردوشاعرا کبری ہیں۔ غالب تک</u> مغل ا شراقیہ کی اپنی نما نندگی کے باوجود تاریر قی اور ریل پیباں تک کے فرنگی عورتوں کے لباس اور وننہ آئیں کو بھی ایک طرح کی مرموبیت کے ساتھ ویکھتے تتھے۔۔ ہمارے سب سے بڑے م نساعون ۱۰ رمعماروں کا روبیة مغر فی گیجر کی طرف نیاز مندی ہی کا تھا۔ راجہ رام موہمن رائے اور سرسید و دونول اینے اپنے دور کے سب سے بڑے حقیقت پہنداورخواب برست تھے جنسواں نے زندگی کا نصب العین میں مقرر کرایا تھا کے حقائق کے واسطے ہے ایک عظیم الشان اجتما می خواب کی تعبیر تلاش کی جائے۔تمر دونوں پرحصول تعبیر کا جوش اس حد تک حاوی تھا کہ انھوں نے مشرق کی انفرادیت اورمشرقیت کے حدود تک کالحاظ نیں کیاانیسویں صدی ک نصف آخر میں ایشیا کی تہذیبی اور اقتصادی آزادی ، صارفی تدن کے آشوب ہے مشرق کی نب ت اور به حیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کے ،اینے طرز احساس کی حفاظت کے سلط میں اَسبر کی ذہنی اور جذیاتی جستجو سب سے زیادہ چیش پیش رہی۔ اُن کی طبیعت میں وہ نیم فد غیانہ افسر دگی ہمیشہ ہے تھی جو کا مرانیوں کے جشن میں ادای کی ہر چھائیوں کو بھی دیکھے لیتی ہے، جو تو می تعمیر کے نشتہ میں اپنی اجماعی تخ یب کے اندیشوں کو بھی جھتی ہے،

چنانجدا گبرنے مغرب کے رائے ہے مشرق میں درآنے والی حقیقق اور چیزوں پر ایک محبرے اور متوازن احساس کے ساتھ نظر ڈالی۔ انگریزوں کی قدرت ایجاد ہے بحرز دہ نہیں ہوئے اوراُن کی اختر اعات کوا پی تہذین زندگی ہے متصادم علامتوں کے طور پر دیکھا۔۔۔۔

> اے شخ جب تکیل نہیں دست قوم میں حضرت خضر عکث مجھ کو دلادیں اکبر مال گاڑی یہ بھروسہ ہے جھیں اے اگبر محاورات کو برلیل براہ ریل، جناب كيونكر خدا كي عرش كے قائل بنول بيعزيز برم یارال سے پھری باد بہاری مایوس

يھر كيا خوتى جوادنث ترے ريل ہو گئے رہ تمائی کے لیے ہے جھے کافی انجن ان کو کمیاغم ہے گنا ہول کی گرال باری کا تکٹ بدست مہیں اب بجائے پابدر کاب جغرافیے میں عرش کا نقشہ نبیں ما ایک سر بھی أے آمادہ سودات ا

کیسی سہولت اور خاموثی کے ساتھ سرخوشی اور زندہ دلی کی فضامیں ایک حرف حزیں ویا ملال کا ایک لمحہ داخل ہوجاتا ہے۔ اکبر مسکراتے ہمی ہیں تو اس طرح کویا اپنے آ نسوؤل کو جھیار ہے ہوں۔ان اشعار میں ایک اضطراب آساطبیعت اور ایک ہزیموں ے دو جارتوم کی حالت کا بیان بہت پر فریب کیفیت کے ساتھ جوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کو یا الكبرانسى بنسى ميں اينے اجماعی زوال اور اپنے كم ہوتے ہوئے شخص كا قصدت رہے ہيں ان میں ایک تھی ہوئی اور اپنے انجام سے باخبر تہذیب کے باننے کی آ واز چھیں ہوئی ہے۔ان شعروں میں اکبرنے جس تکنیک کا استعمال کیا ہے وہ تخلیقی اور شاعرانہ تخیل کی بنیادوں ہے برآ مدہوئی ہے۔اوراس حساب ہے ہم اگبر کے شعری رویتے کو جدید ترین شعری روینے کی ہی ایک شکل بھی کہ کتے ہیں ۔ اور کچے شعر دیکھیے ۔

سعادت دور کی س بات میں ہے آپ کیا جائیں کے کان میں کوئی ان بات کا ماہر نیس دوجا لفظ بی لفظ میں جیتے میں زوائد اس کے جب اندهیرا ہوتو ظاہر ہوں فوائداس کے

ہے علم بھی ہم لوگ ہیں مخفلت بھی ہے طارتی 📉 انسوس کے اند ہے بھی ہیں اور سوبھی رہے ہیں ہے نی روشی اک لوکل وذاتی تر کیب لب بحل كا ب يه مبرجبال تاب سب

الیکن خرید ہو جو علیکڑھ کے بھاؤ سے
از تو بڑھ کنے دولت کی ترقی شہوئی
بات وہ ہے جو پانیر ہی چیے
خطر کی حاجت نہیں ہم کو جہاں تک ریل ہے
دوشن آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے
کوئی کائی کی طرف ہے کوئی کوسل کی طرف
سینیس ہو جھا کہاں رکھی ہے روثی رات کی
سینیس ہو جھا کہاں رکھی ہے روثی رات کی
سینیس ہو جھا کہاں رکھی ہے روثی رات کی

ا كبرك يبال ايسے اشعار بكثرت ملتے ہیں جن میں مغرب كی ماؤہ يرتی كے نتائج کامحا سبہ کئی سطحوں پر کیا حمیا ہے ۔ انسانوں کاؤاتی باجمی تعاقبات کی سطح انسان اور فط ت کے رابطوں کی سطح وانسان اور اُس کے گروو چیش کی و نیا میں جھیری ہوئی چیزوں کے ما بین رشنته کی سطح ، غربن که ان تمام سطحول پر اکبراین عبد کے بدلتے ہوے اور بگڑتے ہو ہے انسانی رشتوں کا جائزہ لیت ہیں اور شوس بیکروں کی مدوست انھیں بیان میں داخل كرت بي- الكبركا غير معمولي كارتامه بيب كه أنحول في مام بلك وأي اصطلاحول مين ا نسان کی کم جوتی ہوئی حیثیت ،اقد ارپراُس کی کمزور پڑتی جوئی ٌ مرفت اورحقیقت کے تغییر پذیر تصور کی روشنی میں انسانی جذبات کی ابتری اور انتشار کا بیان ایک وسیج معاشرتی پس منظ میں کیا ہے۔مولوی اورمسٹر اور لیڈی اور کھکٹر اور بدھو اور جمن ، افسر اور نوکر ، بیوی اور شوم، بیٹا وطالب ملم، ماسٹر، خاتون خانداور کالیج کیلز کی ہے۔ تمام کردار ڈی ہیومن نزیشن ك خطرات سه كم يدي بوت ايك سراب آساتمدن كي تها شركاه من اس طرح سائة ته میں کے ان کا مضی اور ان کا مستقبل مجنی اینے سینیر کیے Scenario کے ساتھ سامنے آ موجود ہوتا ہے۔ اس تعران نے انسانوں اور انسانی رشتوں کا جوحشر کیا ہے وہ چیزیں جو ہمارے نظام احساس میں اپنی مستقل جگہ بنا چی تھیں انھیں اس تمدن نے جس حال کو پہنچا ہے اکبر ا یک زبر دنند کے ساتھ ان سب کی روداد سناتے ہیں۔ کرداروں اور چیزوں کو علاما۔

طور پراستعال کرنے کی وجہ ہے اکبر کے بیانات میں مجھی اکتابت کا رنگ پیدائیں ہوتا۔
اکبر کی تو جہ کا اصل مرکز ہماری و نیا میں ایک طرح کی مرکز ی حیثیت رکھنے والے معاشر تی اور ثقافتی مسئلے تھے۔ان میں مغرب کے ہاتھوں شرق کے مادی اور تہذیبی استحصال کا مسئد بھی شامل ہے اور شاید ہد کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شہراً شوب لکھنے والوں سے زیادہ کہیں مجہ ائی کے ساتھ الکی سے ایک الدہ کہیں مجہ ائی کے ساتھ الکیرنے ایسے تا یادہ کہیں مجہ ائی

اس میں شک نہیں کہ انیسویں صدی میں قوی تقبیر کی تنام کوششوں کا زُخ تارتُ کے اُن مطالبات کی طرف تھا جو اُس زیانے کی منرور توں نے پیدا کیے تھے۔ سرسید نے بھی ، اس عہد کے دوسرے مصلحوں کی طرح حال کی تقبیر پر نظر رکھی اور اس سلسلے میں وہ ایت ہامنی ے جوتوانا ئیاں اخذ کر سکتے تنے ، انھیں بھی ای مقصد کے لیے وقف کردیا۔ وہ اپنا عبد کی تاریخی تجد دیری کے سب ہے بڑے تمائندے تھے اور آئین روزگار کے ہررمزے باخیر تمجی ۔لیکن فوری مقاصد کے جبر نے انھیں شایہ آئی مہلت نہیں دی کہ د واسلاح اور کتمیر ، مادیت اور عقلیت کے اُس پورے سلیلے میں جینے ہوئے اندیشوں پر وحمیان دے سکیں۔اپی روایت کی تعین قدر میں حالی اور آزاد کے یباں جس انتہا پیندی اور عدم توازن کوراہ ملی اس کا سبب حال میں صدیے برحی ہوئی یہی آ اور گی تھی وہ سب کے سب ا یک تاریخی فریضه انجام و بینا ملاحتے ہتھے۔ اُن حالات کا قرض اوا کرنا جا ہتے ہتھے جس میں أس ز مانے کی زندگی کمر کررہ گئی تھی۔ اکبر کی شاعری نے بھی وہی تاریخی فریفنہ انجام و ہے: کی کوشش کی محرایخ تشخص اینے امتیاز اور اپنی اغرادیت کومحفوظ رکھتے ہوے۔ وہ سائنس اور نکنولو جی کی پیدا کر ده تر تی معکوس کوجھی د کھے رہے تھے۔ یہ بھی د کھیے رہے تھے کہ روایات اوراقد ارکے انہدام نے بورے ماحول میں کتنی کرد بیداً اردی ب اور صاری ایسارت أس سے كى صد تك متاثر ہوئى ہے۔ اى ليے ،اكبركوتہذيب عاضر كے وہ مظاہر سے بھى یر بیثان کیے ہوئے تنجے جن کاظہور ابھی نہیں ہوا تھا۔ اور جن کاتعلق ماۃ ی تہذیب کے حال ے زیادہ اُس کے ستنتل سے تھا۔ عسری نے کہا تھا کہ آگبر نے اپنے نظام اقد ارکی تفاظت اُس طرح کی جس طرح ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بیمزامتی رویے ،ایک بسیط تبذیبی تناظر کے ساتھ ،ہمیں اگبر کے یہاں جتنا واضح اور روشن دکھائی دیتا ہے اس کی کوئی مثال ا تبال ہے پہلے کی اردوشا مری میں کہیں نہیں ملتی۔

اقبال کی طرح ، اکبر کے سلسلے میں ہمی بیتا کر مرہوجا تا ہے کہ ایک مسلمان کے نقط نظرے بھی اُن کے تصورات کی بنیاد وں تک پہنچا جائے۔ اگبر کے احساسات کی تشکیل میں اُن کی فکر کے مجموعی مزاج میں اس نقطہ اظر کاعمل دخل بہت نمایاں ہے۔ اکبر کے بہاں عصبیت اور پہر نظری کے جوعن صریبدا ہو گئے ہیںان کا اصل سبب بھی یہی ہے کہ اکبر ئے تیج بول کی تضیم کے عمل میں روایت کی پخشی ہوئی روشتی ہے دست بردار ہونے برآ مادہ نہیں تھے۔ بیامہ ان اُن کے بس ہے باہر تھا کہ کوئی بھی روایت جا ہے کتنی ہی پرانی اور مضبوط کیواں نے ہواس کے اپنے پکھ حدود بھی ہوتے ہیں اور حقیقت کا تصور تہذیبول کے سفر میں کسی نے کسی طور پر تبدیل بھی ہوتا ہے۔ اگبرید دیکھیر ہے ستنے کہ ان کا زیانہ حقیقت کے ا دراک کابس ایک ہی ذریعہ اختیار کرنے پرٹنلا ہوا ہے اور بید زریعہ ہے سائمنی عقلیت \_ پنانچا کبرے بہاں رومکل کےطور پر ایک طرح کے جذباتی مبالنے کو بھی راہ کی اور اینے عبدی تقیقت ہے وہ آ زادانہ رابط قائم نبیس کر سکے لیکن اس کا شبت بیبلویہ ہے کہ اکبر کی ش عری حال کزیدہ ہوئے ہے نئے گئی۔ اکبر کے شور میں بید خیال مضبوطی ہے جمار ہا کہ وہ تمام مناصر جن کی مدوسے ہم زندگی کے مغبوم تک رسائی حاصل کرتے ہیں ثقافتی اور تہذیبی قدروں کے احساس سے وجود میں آتے ہیں ای لیے افراد کی تخصی زندگی ہویا قوموں کی ا جہّا تی زندگی ، ثنافتی اقد ارکی اہمیت دوسری تمام حقیقوں کے مقالبے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان قدروں کے بیاؤ کے لیے ہماری تمام قوتیں جو وقف ہوجاتی ہیں تو اس لیے کہ یہاں ے معاملہ اپنے وجود کی حفاظت کا ہوتا ہے۔ ہماری شفافت اقد ارکا جو نظام ترحیب ویتی ہے، اس کی حف ظلت کے بغیر ہم اپنی ہستی کو برقر ارنبیس رکھ سکتے۔ سرسید کے فیوض کونشلیم کڑنے کے باہ جود ایکبری بنسیرت نے انھیں اعتراض کا نشانہ جو بنایا ای لیے کہ اکبر کے نزد دیک سرسید کی بیوری تحریک این ثقافتی قدروں کواگر ترک نبیس کر رہی تھی تو کچھے ٹانوی قتم کی چیز ضہ ور بیجنے لگی تھی۔ اکبہ بھی اگر صرف مصلح اور معمار ہوئے تو ان کی کوششیں اپنے معاشرے کی اصلات اور تاری کے تقوق کی ادا ۔ کی کے لیے وقف ہوکرر وگئی ہوتیں۔ ای طرح اکبرکو صرف سیای آ زاوی کے مسللہ ہے بھی ول چسپی نہیں تھی۔ان کی نظر میں زندگی کی دوسری بنیادی حقیقیں بھی تھیں، اس لیے وہ اپنی تو م کوغلا می کے جال سے نکالنا چا ہے تھے۔

ہم تبذیب اور ثقافت کے اہم ترین محرکات کا جیسا مر بوط احساس ہمیں المبرک شاعری میں ماتا ہے ، ان کے تمام معاصرین میں کسی اور کے بیباں نظر نہیں آیا۔ ایسی صورت میں اکبر کو محف ترتی پیند اور رجعت پسند کے خانوں میں تقییم کرنا ایک ایسی بوی غلطی ہے جو ہمیں اکبر کی شاعری کے بنیادی مسئلون اور المبرکے اصل مروکارتک پینچنے نہیں دیتی ہوئی ہو ہی ۔ بنظا ہر اکبر کی شاعری بیجیدہ اور پُر اسرانہیں ہے۔ اُن کے بیبان وہنی اور تہذیبی رقبوں کا اظہار بھی دوثوک اور غیر مہم انداز میں ہوا ہے ۔ لیکن تخلیق سطح پر میشاعری ایک ستقل مزاحمت ، ایک مستقل کشکش کی شاعری ہے ۔ طرح طرح طرح کے اندیشوں اور مستقل مزاحمت ، ایک مستقل کشکش کی شاعری ہے ۔ طرح طرح کے اندیشوں اور موسوں سے بھری ہوئی ۔ اس لیے اس پر دواروی میں کوئی تھم لگا تا بھی اتنا ہی نا منا سب ہو جسموں سے بھری ہوئی ۔ اس لیے اس پر دواروی میں کوئی تھم لگا تا بھی اتنا ہی نا منا سب ہو جسموں سے بھری ہوئی ۔ اس لیے اس پر دواروی میں کوئی تھم لگا تا بھی اتنا ہی نا منا سب ہو تھنا کہ آگر کو خالی خولی مزاح نگار بجھے لینا۔ میشا عری ، بہر حال ، ایک زیادہ گہر سے اور شجیدہ مطالع کا نقاضہ کرتا ہے۔

دوسرے کے دفیق نہ بن جا تھی، بڑی شاعری کا وجود میں آنا محال ہے۔ یوں بھی مشر آن محال ہے۔ یوں بھی مشر آن سعر یات ، مشرق کے تصور حقیقت اور تخلیقی تصور کی اساس ایک سویے سمجھے امتزاجی عمل پر قائم ہے۔ ہم مغربیوں کے برعس ، سی بھی سچائی کو بیجھنے کے لیے بالعوم تجزیے ۱۹ محتول کو ایک دوسرے سے اہتحاق اشیا ، اور عن صر کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاکر ، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کردیکھنے اور کشرت میں بچی ہوئی دوسرے کے ساتھ ملاکر ، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کردیکھنے اور کشرت میں بچی ہوئی دوسرے تک سینچنے کی جبتح کرتے ہیں۔ ہم زندگی اور سچائی کے ایک ہمہ گیر اور مراب ط و صدت تک سینچنے کی جبتح کرتے ہیں۔ ہم زندگی اور سچائی کے ایک ہمہ گیر اور مراب ط و متحد المعور سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اقبال کی فکر اور شعر یات میں یہزاویہ منایاں ہے۔ اپنے مشرق بلکہ ہندوستانی ہونے کا حساس نے اقبال کی بیان شعری منایاں ہے۔ اپنے مشرق بلکہ ہندوستانی ہونے کا حساس نے اقبال کی کئی نظروں ، مثایاں ہے۔ اپنے مشرق بلکہ ہندوستانی تفاخرکوراو دی تھی جس کا اظہارا قبال کی کئی نظروں ، مثایا ایک فلسفہ زو وسیدزاد ہے کے علاقائی تفاخرکوراو دی تھی جس کا اظہارا قبال کی کئی نظروں ، مثایا کی فلسفہ زو وسیدزاد ہے کے نام ، رام ، شعائی امیداور جادید کے نمام میں ہوا ہے :

یس اصل کا خاص سومناتی آیا مرے لاتی ومناتی تو سید باشی کی اولاد میری کوب فاک برجمن زاد میری کوب خاک برجمن زاد ہے قلم میرے آب وکل میں پوشیدہ ہے دیل میں پوشیدہ ہے دیل میں

(ایک قلقهٔ زوه سیرزادے کے نام)

الیکن جیب بات ہے کہ اقبال جو زندگی اور حقیقت کے اتحاد آمیز اور وحدانی تصور کے دائی تھے، انھیں ایک بالکل مختلف بلکہ اس تھا ہر ہے، متصادم روینے کا شکار: ونا بختار اور وناقص روینے اقبال کے سلسلے میں بہت عام جیں ایک تو اُن ک شامر ایر نظیل کو اُر اِن کہ جیمی جیمی جیمی جیمی جیمی جیمی وی ایک کر کے میں ایک تو اُن ک شامر ایر اَن کی کارونیہ مان کی کارونیہ مان کی کارونیہ مان کی کارونیہ مارات کی کارونیہ مان کی کارونیہ مان کی کارونیہ مان کی کارونیہ مان اِن کا کہ کارونیہ مان کی کارونیہ کارونیہ کی کارونیہ کی کارونیہ کی کارونیہ کی کی کارونیہ کی کی کارونیہ کی کارونیہ کی کارونیہ کی کارونیہ کی کارونیہ کی کی کارونیہ کی کو کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کارونیہ کی کی کارونیہ کی کارونی

نظریوں ادر غیر تخییقی مقاصد کی افراتفری کا شکار ہو کر رہ گئی۔ یہ خواب کٹرت تعبیر اور پر بیٹان نظری کے باعث بھی گیا۔ اردو بی نہیں، دنیا کی کسی زبان کے شاعروں بیں الیمی مثال مشکل سے مطلق جو ایک ساتھ بھی ہواور مٹن کئی ہواور مشکل سے ملے گی جوالیک ساتھ بھت وطن بھی ہواور وطن دشمن بھی ۔مومن بھی ہواور مشرک بھی ۔اقبال پر ایسی جانے والی مشرک بھی ۔اقبال پر ایسی جانے والی شقیدی کتابوں اور مضامین اقبال کی تعبیم اور تطاش اکثر بے سود ٹابت ہوتی ہے۔

اقبال کے ساتھ دوسری بڑی زیادتی سیاست اور یک رفے ،ادھورے تاریخی تسور کی پیدا کروہ ہے۔ سیاست کے بارے بی ثرید کا یقول کل سے زیادہ آئی پر صادق آتا ہے کہ سیاست برائی شے کو بست اور ذکیل کردیت ہے جواس کی گرفت میں آجائے۔ بیسویں صدی کے نصف اذل میں بماری اجماعی تاریخ اور اُس کے سائے میں پنینے والی سیاست کے مبلک اثر است آئی بھی محسوں کے جارہ ہیں۔ اس الیے کی قربان گاہ پر اقبال سیاست کے مبلک اثر است آئی بھی محسوں کے جارہ ہیں۔ اس الیے کی قربان گاہ پر اقبال کی شاعری بھی چڑ بادی گئی۔ اقبال کو برصغیر کے کسی ایک علاقے کے حوالے کر دینا اقبال کی شاعری بھی جڑ بادی گئی۔ اقبال کو برصغیر کے کسی ایک علاقے کے حوالے کر دینا اقبال سے ساتھ تا انصافی ہے۔ کسی شاعری بھی بھارہ ہے ہوں ہے۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ مامنی کو اٹھی طرح بہنم کے بغیر ، اپنی روح میں جذب کے بغیر اپنے حال اور مستقبل کے متا سب تقیم نہیں کر سکتا۔ اقبال کے سلسلے میں ہم جب تک اپنا اجماعی روئی۔ اور مستقبل کے متا سب تقیم نہیں کر سکتا۔ اقبال کے سلسلے میں ہم جب تک اپنا اجماعی روئی۔ اور سست نہیں کر لیتے ، ان کی حقیق قدرہ قیمت کے تعین کی کوشش بھی تاکام رہ کی ۔

اقبال کے مطالع میں ایک تمسری شرط کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اسے تغییم اقبال کے سلطے کی ایک مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال کا شار و نیا کے اُن شاع وں میں کیا جانا چاہیے جن کی بابت ایلیٹ نے کہا تھا کہ صرف 'اور جمالیاتی انسلا کات، اُن کی تخلیقی قدریں رسائی ممکن نہیں۔ زبان اور لفظ ،اُن کے فئی اور جمالیاتی انسلا کات، اُن کی تخلیقی قدریں ہمیں بس ایک حد تک اپنے ساتھ لے جائتی ہیں۔ انسانی تجربوں ، تقدیروں اور انسانی شخر کی تہدواریوں کا سلسلہ اس حد سے آگے بھی جاتا ہے۔ علاوہ ازیں تصورات اور افکار کی شاعری کے مطاحدہ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اقبال اور اُن کی شاعری کے خصوص مطالبات کو ذبین میں رکھے بغیر جارہ نہیں۔ اپنی منظم نے نہلے غالب کی شاعری کے خصوص مطالبات کو ذبین میں رکھے بغیر جارہ نہیں۔ اپنی منظم

فكر، اين مركزي وزن، اين معلوم اورمعين مآخذكي وجه سے اقبال كي شاعري كے تقاضے غالب کی برنسبت زیادہ واضح اور مربوط ہیں۔ اتبال کو جیاروں طرف ہے پڑھنااور ان کے جاروں طرف بھری ہوئی حقیقوں ۔ مادی ، مابعد الطبیعاتی ، سیای ، تہذی ، معاشرتی، روحانی، جذباتی اور تفسیاتی حقیقتوں کو مجھنا اقبال کے مطالعے کی مجبوری ہے۔ مشرقی فلیفه،مغربی فلیفه، قدیم وجدید فکری میلا نات اور مکاتب؛ ویدانت اور پراجین ہندوطر زِقکراورطر زِ احساس بسنسکرت، فاری اورار دوشاعری ؛ جرمن ،اطالوی اورانکریزی شاعرى ، يوريى نشاة ثانيه سے لے كر اقبال كے زمانے تك كى تاريخ اور ساست ---- اقبال کی فکریر ان سب کا سایہ گہرا ہے ۔ اس دائرہ در دائر ہ تخیقی تجریبے کی بساط پر ایک ساتھ بزاروں پر جھائیال متحرک دکھائی دیتی ہیں۔رومی ، الجیلی ،نطشے ، برگساں ، نشنے اور مختلف نمرا بہب کے مسحا کف اور جدید سائنس ،اقبال کا شعورانہی وسعتوں میں گشت کرتا ے - پروفیسر سید سراح الدین نے اپی بھیرت افروز کتاب (مطالعہ اقبال: چند ئے زادیے،اشاعت اپریل ۲۰۰۰) میں لکھا ہے کہ'' ملکن کی طرح اقبال کا مطالعہ بھی ملمی تبحر کا انعام آخر ہے۔لیکن کتنے قاری ہیں جنمیں یہ بحرحاصل ہے یا جوالیے وسٹی مطالعے مے حمل ہو سکتے ہیں۔

نتیجہ ظاہر ہے۔ تفہیم وتعبیر کی مسلسل اور متوار کوششوں کے باوجودا قبال اردو کے مسب سے زیادہ غلط نہم شاعر ہیں اور انہیں بچھ کا بچھ بچھنے کا سلسلہ ان کے دور دبیات ہے آت تک جاری ہے۔ دبس شاعر کی فکری اور تخیی تی جہات آئی کثیر ہوں۔ ایک ہی تفقی میں اس سے وابستہ بہلو اور ہر سطح کو سمیٹ لینا محال ہے۔ تاریخ ہے مافوق الباریخ تک ، اقبال کی شاعری ہمیں کئی راستوں پر لے جاتی ہے۔ اس لیے اب میں ابنی ایک حدم تمرر کیے لیتا ہوں اور صرف چند مسئلوں کی طرف آپ کومتو جہ کرنا جا ہتا ہوں۔

ال سلسلے میں ایک سوالی، جو بار بار نجھے پریشان کرتا ہے، یہ ہے کہ ایک ایک ایک دنبی جذباتی اور معاشرتی ماحول میں جواپی ایئری ماضحایال، شکست وریخت ، نارسانی اور ہے سے بہجانا جاتا تھا۔ اقبال کے شعور نے ایک منظم ،مر بوط اور مختلف سست یو نکر اختیار کی ؟ وہ زمانہ جب مشرق ومغرب میں نجات کے راستے بند ہو جلے تھے اور انسانی ستعقبل کی ؟ وہ زمانہ جب مشرق ومغرب میں نجات کے راستے بند ہو جلے تھے اور انسانی ستعقبل

کے سلطے میں خدشات بڑھتے جاتے تھے، جب علی تمرن کی بتاہ کاری کا احساس عام ہونے رکا تھا اور دنیا ایک اجتماعی زوال، ڈی ہیومنا کر بیش کے دوز افزوں احساس کی لیسٹ میں متحق، اقبال کے بیبال عام انسانی صورت حال کے خلاف انفعالیت کی جگہ برہمی کا اور آنے والے دنوں کی بابت امید اور نشاط پر وری کا رویہ پیدا ہونا انہونی می بلت ہے۔ اقبال کی فکر میں مستقبلیت کے عناصر کی موجودگی اور ان عناصر کی سرگری میں شملسل اضافہ ہمیں سے بتاتا ہے کہ اقبال زمانے کے جلن کے خلاف ایک آ وان گار دزاویہ نظر اختیار کر نے کی جرت انگیز صلاحیت رکھتے تھے۔ تاریخ کے بہاؤ پر اثر انداز ہونے کی طاقت تو اس وقت کی میں نہیں تھی۔ لیک تاریخ کے بہاؤ پر اثر انداز ہونے کی طاقت تو اس دریک میں نہیں تھی۔ لیک تاریخ کا بہاؤ بھی اُن کے اصامات کو دیے کر می طرح سرگرم نظر آتی ہے تو اس کا سب سے ہے کہ اقبال تاریخ میں رہتے ہوئے بھی اُس سے ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماق کی کھنے اور تا تاریخ کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیق شخصیت کو بجھنے کو ایک تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیق شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد کی کھنے تھے۔ اقبال کی تخلیق شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد کر گھنے تھے۔ اقبال کی تخلیف کو بھونے کی بھونے کی اقبال کی تعداد کیا ہوں کی کو بھونے کی بھونے

 میں اقبال نے کوئے کے دیوانِ مغرب کا ذکر کرتے ہوئے ہائے کا یہ ول نکل کیا ہے کہ
" یہا کیک گلدستہ عقیدت ہے جومغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔ "ای دیباہے میں اقبال نے
صورتے کے سوائح نگارئیل شونسکی کے ایک اقتباس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ:

" بلبل شراز کی نغمہ پر دازیوں میں گوتے کوائی ہی تصویر نظر آئی تھی۔ اس کو بھی بھی ہوتا تھا کہ شاید میری موح ہی ہوتا تھا کہ شاید میری روح ہی حافظ کے بیکر میں رہ کر مشرق کی سرز مین میں زندگی بسر کر چکی ہے۔ وہ بی زشنی مسرت ، وہ بی آسانی محبت ، وہ بی سادگی ، وہ بی عمق ، وہ بی جوش حرارت ، وہ بی وسعت مشرب ، وہ بی قبود رسوم سے آزادی ، غرض کہ ہر بات میں ہم اُسے حافظ کا مشیل پاتے ہیں جس طرح حافظ لیسان الغیب تر جمانِ اسرار ہے ، اُسی طرح کو کے بھی ہے اور جس طرح حافظ کے بہ ظاہر سادہ الفاظ میں ایک جہانِ معنی آباد ہے ، اُسی طرح کو گئی خفائق ابر سادہ الفاظ میں ایک جہانِ معنی واسرار جلوہ افروز ہیں۔ "

یہاں ایک اور واقعہ یادر کھنا چاہے کہ بہلی عالمی جنگ کے بعد ہے مغربی دنیا پرجو افسر دگی اور مایوی طاری تھی، اُس کے پیش نظر لارٹس نے کہا تھا۔ کہ '' (اب) اگر مغرب میں کوئی جاندارادب پیدا ہوگا تو وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہوگا گئدانسان اور خدا کے باہمی رہتے کے بارے میں ہوگا۔' دوسر لفطوں میں یہ خواب نامہ اُس ادب کا تھا جو انسان کو اس کا بجولا ہوا منصب یاد دلائے ، کا کنات میں انسان کی حیثیت اور مقدر کا شعور عام کرے اور اُس کے سنر کا رخ ماذے وردح کی انسان کی حیثیت اور مقدر کا شعور عام کرے اور اُس کے سنر کا رخ ماذے سے روح کی طرف ہو۔ ایک مستقل احساس زیاں ہے ہو جھل اُسی نفسیاتی قضا میں ڈبلیو۔ بی ہے لئی طرف ہو۔ ایک مستقل احساس زیاں ہے ہو جھل اُسی نفسیاتی قضا میں ڈبلیو۔ بی ۔ بے لئی طرف ہو۔ ایک سنتی ایسل میں ایسل میں ایسل میں ایسل کیا ، ایک وہشت کے بدل گیا ، ایک دہشت خیز حسن پیدا ہوا ہے۔' میں اور است طور پر ادب میں خسن کو وہشت کے معیار کو آغاز ہے تعیر کیا۔ ہماری او بی روایت میں تو براہ راست طور پر ادب میں مستور کی معیار کو آغاز ہے تعیر کیا۔ ہماری او بی روایت میں تو براہ راست طور پر ادب میں مشن کے معیار کو

بدلنے کی بات ۱۹۳۲ء کے ترقی بہند مصنفین کے پہلے اجلاس کی وساطت ہے (بہذبان پریم چند) سامنے آئی ،لیکن بورپ میں بینقط نظر پہلی عالمی جنگ کے بعد بی سے رونما ہونے لگا تھا۔ اور اقبال اقد ار پر جنی ایک جمالیاتی یا کلچراور سائنس اور سیاست کے باہمی رشتوں کی بنیاد پر خسن کے روایتی تصور میں تبدیلی کی ضرورت کا اظہار اپنی شاعری کے ذریع کی جنوب کی خروایت کا اظہار اپنی شاعری کے ذریع کر چکے تھے۔ چنا نچہ اور سابق فرنے واری یا ادب اور تاریخ کے تعلق پر اپنی روایت کے لیس منظر میں خور کرتے وقت ہمیں ان حقائی کو بھی چیش نظر رکھنا چاہے۔ اقبال نے ماذی تھی تھوں پر اسٹجوار ہونے والے اور سائنس اور شکنولوجی کے وضع کر دوا کی اسطور نے ماذی کی تھی خواب نامے کی تشکیل کی۔ یہاں کلام اقبال سے پھی مٹالیس و کھی جنوب فرایس و تخلیقی خواب نامے کی تشکیل کی۔ یہاں کلام اقبال سے پھی مٹالیس و کھیتے جلیس:

خرد کے پاس خبر کے سوا کھے اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کھے اور نہیں

سکھائی عشق نے جھے کو حدیث رندانہ فقط نگاہ ہے رنگیں ہے برم جانا نہ کہ میں ہول محرم راز درون میخانہ مرے جنوں کو سنجالے اگر میہ دیرانہ خرد نے بچھ کو عطا کی نظر کیمانہ نہ بادہ ہے نہ صراحی نہ دور بیانہ مرک نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سجھ فرنگ میں کوئی دن ادر بھی تھہر جاؤل

اینے افکار کی دنیا میں سفر کرنہ سکا آج تک فیصلہ نفع وضرر کر نہ سکا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا ڈھونڈ نے والا ستاروں کی گررگاہوں کا اپنا اپنا حکمت کے خم وج میں الجھا ایسا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اگ جوئے کم آب اور آزادی میں بحر ہے کراں ہے زندگی آ شکارا ہے ہیں اپنی قوت تغیر ہے گرا ہے زندگی گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی قلزم ہستی ہے تو انجرا ہے مائند حیات اس زیاں خانے میں تیرا انتخال ہے زندگی اس زیاں خانے میں تیرا انتخال ہے زندگی

اوراخیر میں کمی عظیم الشان میورل Mural جیسی و ویُر جلال نظم'' روح ارضی آوم کا استعبال کرتی ہے''جس میں اقبال نے تجربے کے ارتکاز اور بیان کے ایجازے ایک مینا تورجیہا Miniature Gke حسن بیدا کردیا ہے۔ صرف ایک بند ملاحظہ ہو:

کول آکھ، زیس دیکھ، فلک دیکھ، فضاد کھ مشرق سے الجرتے ہوئے سورج کو ذراد کھ اس جلوہ بے پردہ کو بردوں میں جھیا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ ، جفا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ ، جفا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ ، جفا دیکھ

یہ ایک متحرک اور حرارت آمیز تصویر ہے اور اے پڑھتے وفت اس کاغذ ہے جس پر پیام کھی ہوئی ہے، نیز آنج ی تکلتی محسویں ہوتی ہے۔ بیسیاہ تنجتے پر سفید جاک ہے سیخی ہوئی روشنی کی ایک لکیر ہے۔ایے بہتر سٹر تی اور مغربی معاصرین کے برعکس ،اقبال یے انسان کی ہزیموں کا قصہ یا اُ ں 6 مر نیہ نہیں لکھتے ۔ وہ ایک نیار جزیز ھتے ہوئے د کھائی ویتے ہیں۔ اس موقع پر میات بھی یاد زکھنے کی ہے کہ اقبال کے فکری نظام میں تاریخ اورانسانی تقتریر کی طرف، گردو چیش کی جولناک اضروگی کے باوجود ، زندگی کی ایک نی تشکیل اور تغییر کا جوروبیة بیدا بهوا ،اس کی بهت برای دجه جرمن اثبات بسندول (Positivist) ہے اُن کی زہنی اور جذباتی موانست تھی۔ پیام شرق کے دیبائے میں وہ فرانسی می انحطاط ببندول کے برعکس جرمن اثبات پبندول ہے شغف کا اظہار کرتے ہیں اور انحطاطی شعرا کے فنی کمال کی بجائے اثبات بیندوں کے یہاں قدروں ہے وابنتگی کواین ترجع کا معیار بناتے میں عقلیت اور سائنس کے اسطور Myth کوتوڑ نے کے بعد اقبال تاریخ کی ایک این Myth بناتے ہیں جس کا مرکزی کرداران کا مثالی انسان (مردمون) ہے اور اس کی توجه کا نشانداس کی صورت حال ہے زیادہ اُس کے امکانات ہیں۔

فکرا قبال کی سطح پر ہے ایک طرح کی تشکیل جدید کا ممل تھا، ہندوستانی نشاۃ تانہ ہے کہ اسکی اسلام کی ساتھ کے برہے ایک طرح کی تشکیل جدید کا ممل تھا، ہندوستانی نشاۃ تانہ ہے کہ اسکے میں سوامی دیا نند سرسوتی، وویکا نند، ٹیگوراور جیمتی اس سوامی دیا نند سرسوتی، وویکا نند، ٹیگوراور جیمتی کیا رائے کی شخصیتوں کا ظہور ہوا تھا۔ یہاں رام موہن رائے کا تذکرہ میں نے عمد انہیں کیا

ہے۔ رام موہن رائے تاریخ کے حصار میں سر کروال نظر آتے ہیں ، اُس ہے آزاد ہونے ی کوشش کرتے ، جب کدمتذ کرہ اصحاب اینے تاریخی اور تہذی رشتوں کی بازیافت کو اپنا نصب العین بناتے ہیں ، اپے شعور کو ڈی کولونا تزکر کے نئے سرے سے اپنے مامنی کو جمعیا عاہتے ہیں۔علم الاقتصاد پر ایک مختصر ہے رسالے (جس کی اشاعت ۱۹۰۵ میں ہوئی) اور ا تبال کے محقیق مقالے Development of Metaphysics in Persia (اشاعت ۱۹۰۸ء) کوالگ کر کے دیکھا جائے تو اُن کی مہل تخدیق کتاب اسرارخودی (۱۹۱۴ء) تھی ، شاعر اقبال سے مارے تعارف کا بہا وسلے۔ أن كے اردوكلام كا بہلا مجموعہ باتك درا، جیسا کہ ہم پہلے وض کر کے ہیں، ۱۹۲۴ میں منظر عام پر آیا ، اردوشا وی کے بقیہ تمن مجموعے بال جبریل مضرب کلیم اور ارمغان حجاز بالترتیب ۱۹۳۵ء ، ۱۹۳۷م میں (اقبال کے انقال ۱۲ اپریل ۱۹۳۸ء کے بعد ) شائع ہوئے۔ کو یا کہ اقبال کی تخلیقی زندگی کا بیشتر حقد مبلی عالمی جنگ کے بعد کی ذہنی اور جذباتی قضامیں سامنے آیا۔ اردوشاعری کے سیاق میں سے بوراز مانہ نز لیے شامری کے رسی مضامین اور رواتی اسالیب کے احیا کا تھا اور مغرب میں ایک طرح کی تخیقی ہے سروسا مانی اور تا مرادی کا۔اس حقیقت کوسا منے رکھ کر اقبال کی شاعری کا جائز ولیا جائے اُن کے امتیاز اے اور اختلا فائے نظر پر جیرے ہوتی ہے۔ اس عہد کے کسی دوسرے شاعر کے بیبال انسانی کرداری صلابت اورانسانی منصب کی عظمت کا آننا مرااور پایدارا حیای نہیں ملی جتنا کہ اتبال کے یہاں۔ تو کیا ہے سب کسی غیر حقیقی و نیا كة تماشے ين ؟ سرف آرز ومندى إورخواب بين؟ ظاہر بے كه ايمانيس ب- اقبال ک فکر اور اُن کی شاعر کی اور اپنی ٹھوس تاریخی اساس کے باعث اپنی ایک خاص منظق اور ولل ركمتي ہے۔ حالي اور اكبر كي طرح اقبال بھي ائي شاعري كاحوالہ تاريخ كو بناتے ہيں ، وتت کی بساط پررونما ہونے والے تمام اہم واقعات کا حساب کرتے ہیں۔ برصغیر کی سیاس اور معاشرتی حالت ہے لے کر عالمی سیاست اور ساج کی حالت تک ،حقیقت کے تمام کوشوں پرنظر ڈالتے میں اور ایک پرسوز غنائیت ہے معمور تخلیقی سطح پر اپنا مقدمہ بیش کرنے میں اردو ہے قطع نظران کے فاری کلام کے سلسلہ اشاعت پر نظر ڈالی جائے تو ان کے فکری يجان اور تخليقي اضطراب كاا يك متواتر اورارتقايذ يرنقشه بنماً جاتا ہے۔ پيام شرق اور اسرار

ا تبال کی مشرقیت کا نقطه عروی این بخصوص ارضی حوالوں سے بہتد ہوں ہو ۔ گار اُن کے بہندوستانی بس منظر کے ساتھ دانن کی اوڈیس ، جو یہ نامہ ہوں آن میں استعام بیل ایٹ آئی بس منظر کے ساتھ دانن کی اوڈیس ، جو یہا تھ اس نظم میں ایٹ آئی سفر کے دوران اقبال کی ملی قات ای و شوامتہ سے نوبی ہے ہو بہا تھ کے ایک غار میں آلتی پائی مارے اپنی ریاضت اور دھیان میں مگمن ہے۔ اُن سے موابد میں سفید سانب صفید سانب صفید رائی ہوں روشن سے اور اور تی بات اور اور میں سنون سے اور اور آئیوں ہور آئی سے معمور میں۔ اقبال اور آئے جل کر جر رتری ہی سے سنتہ بیس دائیں محرم راز رندی ہا ہا معمور میں کو تبال اور آئے جل کر جر رتری ہی کے جات ہیں دائیں و بیت تبال در اور مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں ہوں اتبال ہی مشرقیت کا سیم محصور میں گری جاب طلب اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی ہوں اور آرز و مندی کی حرارت سے بیدا نوبی اور آرز کی میں اور آرز کی مندی کی خوار سے گلیم کی گلیم ہور گی گئی ہے۔ اقبال کینے ہیں:

اک شوخ کرن شوخ مثال بھے حور آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب بولی کہ بجھے رخصت تنویر عظا ہو جب تک نہ ہومشرق کا ہراک ذرّہ جبال تاب جبیور دل گی نہ میں ہندگی تاریک فضا کو جبور دل گی نہ میں ہندگی تاریک فضا کو جسب تک نہ انتھیں نواب سے مردان گراں نواب

ادراک کے بعد کے شعروں میں تو اقبال کی مقامیت ادر مشرقیت ایک پُر جوش ادر جذباتی عقیدت تا ہے میں منتقل ہوگئی ہے۔

پہم مبہ وپروی ہے ای فاک ہے روش یہ فاک ہے روش یہ فاک کے ہے جس کا فذف ریزہ ڈر تاب اس فاک ہے ہے جس کا فذف ریزہ ڈر تاب بہن فاک ہے ہیں وہ غوامی معانی جس کا خاک ہے ہیں وہ غوامی معانی جس جس کے لیے ہر کر پر آشوب ہے پایاب جس ساز کے نغموں ہے حرارت تھی ولوں جس محفل کا وہی ساز ہے بیات محراب بہت فانے کے دروازے یہ سوتا ہے برہمن تقدیر کو روتا ہے مسلمان ہے محراب

اس نظم میں اقبال جب پیر کہتے ہیں کہ ' خاور کی امیدوں کا میں خاک ہے مرکز'' تواس امید پروری کے ساتھ کئی سوال بھی ان کی بسا طافکر پرنمود ار ہوتے ہیں۔ اقبال کی تخلیقی مہم دراصل ان کے شعور میں پیوست سوالوں کا ہی تیجہ ہے۔ وہ اینے آپ کو ، اور بالواسطہ طور پرایئے زمانے کے انسان اور اُس کی طبیعی کا نئات کو بجھنے کے لیے مشرق دمغرب کے ما حول میں سرگر دان اور آئش بجال روحوں ہے روشناس ہوتے ہیں ، ان کے قائم کیے ہوے اداروں انسفوں اور عقیدوں برجمی نظر ڈالتے میں ۔ سائنس تکنولو جی اسلطنت ا عو کیت واشتر اکیت اور جمہوریت کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اُن کے ذہن یں سرا نشاتے ہیں۔ان سوالوں کا جواب یانے کے لیے اقبال بھی اینے آپ سے مکالمہ کرتے ہیں، بھی زمانے ہے ، بھی موت ہے ، بھی مستقبل ہے اور بھی خدا ہے۔ مکالے کی محتلف المحيس المشيمين أن كاشعار مين رونما ہوتی ہيں۔ان شبيبوں كی سب ہے زياد ۽ چیل پہل بال جبہ آل کی نظموں ،غزاوں میں وَصالَی دیتی ہے۔ جواقبال کی فکری اور تخلیقی زرخیزی کا سب ہے پُر تا ثیر مرقع ہے ۔ جکھ مثالیں ملاحظہ ہوں ، اس سلسلے کی شروعات بال جبر لل كابتداني اشعار يه جوجاتي ب: میری توائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہائے الامال بت کدہ صفات میں

گرچہ ہے میری جبتی ور وحرم کی نقش بند میری نغال ہے رُست خیز کعبہ وسوغات میں

گاہ مری نگاہ تیز چیرگی دل وجود گاہ الجے کے رہ گئی میرے تو ہمات میں

تو نے سے کیا غضب کیا جھے کو بھی فاش کردیا میں ہی تو ایک راز نھا سینۂ کا کتات میں

کیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوتی وخرد شکار کر قلب ونظر شکار کر ملف شکار کر مشت بھی ہوتجاب میں او خود آشکار ہو یا جھے آشکار کر تو ہو ہے ہے اشکار کر یا جھے آشکار کر یا جھے ہے کن رکر تو ہوئے کراں میں ہول ذرای آب جو میں ہوں خزف تو تو جھے کو ہر شاہوار کر میں ہوں خزف تو تو جھے کو ہر شاہوار کر

بائع بہشت ہے جھے حکم سنر دیاتھا کیوں کار جہال درباز ہے اب مراانتظار کر روز جہال درباز ہے اب مراانتظار کر روز حساب جب مرا چیش ہو دفتر عمل آب بھی عشرمسار ہو جھ کو بھی شرمسار کر آب بھی عشرمسار ہو جھ کو بھی شرمسار کر

یے تصویری خداہے مکا نے کی ہیں۔اپنے آپ ہے مکا لیے یا خود کلامی کی ایک غیر معمولی تصویرا قبال کی تعلم لالہ صحرا ہے۔اس کے پچھ شعر: میں مدال کے تعلم اللہ میں مدال کے پچھ شعر:

یہ گنبد بینائی ، یہ عالم تہائی بحم کو تو ڈراتی ہے اس وشت کی پہنائی بعث بعث کا موا رائی تو بعث کا موا رائی تو

منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی فوامی معبت کا اللہ تیمہاں ہو ہو ہر قطرہ وریا میں دریا کی ہے ہمرائی اس موت کے ماتم میں روتی ہے ہمنور کی آگھ دریا ہے الحم میں روتی ہے ہمنور کی آگھ دریا ہے الحم میں روتی ہے ہمنور کی آگھ دریا ہے الحم میں ساحل ہے نہ تکرائی ہے مربی آدم ہے ہنگامہ عالم کرم ہوری ہمی تناش کی موری ہمی تناش کی کا کرنا کی موری ہمی تناش کی موری ہمی تناش کی موری ہمی تناش کی کرائی کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرن

وغیرہ وغیرہ اوراخیریں آیک تصویر موت ہے مکا نے کی جوزہ اس کی آخری حد ہار نے وقت سے (یامائنی میں اور مستقبل سے ) مکا لے کا نام بھی ویا جا سکتا ہے۔ یہ اشعار مسجد قرطبہ کے جس:

> سلسلة روز وشب نقش مر حاوثات سلسكة روز وشب أصل حيات وممات سلسلة روز وشب تايه حرير دوريك جس سے بنانی ہے ذات اپنی قباے صفات سلسلة روز وشب ساز ازل كي فغال جس سے و کھائی ہے ذائت زیر وہم ممکنات جے کو رکھتا ہے ہے جو کو برکھتا ہے ہے سلسك روز وشيه صير في كاتنات تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایب زمانے کی روجس میں ته دان ہے رات آنی وفانی تمام مجمزه بائے ہنر کار جہاں ہے تبات کار جہاں ہے تبات اقل وآخر فنا باطن وظاهر فنا نقش کین ہو کہ نو منزل آخرفنا

وقت کا پینصور مشرقی فکر (بالخصوص اسلام) کے اُس زادیے ہے مربوط ہے جس کے مطابق زمانہ خداہے اور اُس کی تقتیم یا درجہ بندی کا کمل ایک کا رعبث ہے۔ وقت ' ابدی حال ' ہے۔ اس کی تمام جبتوں پر فتح یا بی ممکن ہے بشر طے کہ انسان اس کی حقیقت ہے مغلوب ہونے کے بجائے اس پر غالب آنے کی استعدا در کھتا ہو:

ہے مگر اس نقش میں رنگ بڑات دوام بس کو کیا ہوکی مرد خدا نے تمام مرد خدا نے تمام مرد خدا نے تمام مرد خدا کا عمل عشق ہے صاحب فردغ عشق ہے اصل حیات ،موت ہاں پرحرام تند وسبک میر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقدیم میں عمر رداں کے سوا اورروزمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام اورروزمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق کے معزاب سے تغمیہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے تار حیات عشق سے تار حیات عشق سے تار حیات عشق سے تار حیات

گویا کدمکان بھی زمان ہی کی ایک شکل ہاور ماذی تقیقت روحانی حقیقت میں ہے۔ الگ اپنا کوئی مغہوم نہیں رکھتی۔ وراصل یہی طرز فکر اقبال کے لیے آ یہ اپنے فریب میں جنلا تعقل کی تنجر کا وسلہ ہے ، مغربی اسلوب زیست اور ذہن میں رینگتے ہوئے سوالوں کا ارضِ مشرق کی طرف ہے پہلا اور آخری جواب اس جواب میں اقبال کے تمام مروکار — تاریخی ، تہذیبی ، فکری ، جمالیاتی ، شخصی اور اجتمائی ، مقای اور آفتی ، ست مروکار قت جب و نیاایک عالم گیرا حماس شکست ، افسر دگی اور اندانی ترجیہات کے بین اُس وقت جب و نیاایک عالم گیرا حماس شکست ، افسر دگی اور اندانی ترجیہات کے بین اُس وقت جب و نیاایک عالم گیرا حماس شکست ، افسر دگی اور اندانی ترجیہات کے سلسلے میں مستقل بے نیقینی اور تشکیک کے تجربے ہے گزر رہی تھی ، جب تاریخ کا پیندا اور دور ورز بروز خت ہوتا جار ہاتھا۔ اور گھٹن کے ماحول میں زندگی کی مجملیت کے تصور نے ایک اور اور فنی کی میان کی شکل اختیار کر لی تھی ، اقبال کی شاعری معنی کی تلاش اور تشکیل کا ایک ممل کہی جائی گی میان کی شکل اختیار کر لی تھی ، اقبال کی شاعری معنی کی تلاش اور تشکیل کا ایک ممل کہی جائی ہے۔ اقبال کے زمانے کے کسی دوسرے شاعر کے بیباں فکری رفعت وشکوہ اور فنی جائی ہائی کے مات کی میان کی شکل افتیار کر کی تھی دوسرے شاعر کے بیباں فکری رفعت وشکوہ اور فنی جائی ہے۔ اقبال کے زمانے کے کسی دوسرے شاعر کے بیباں فکری رفعت وشکوہ اور فنی

عظمت و کم ل کی اس مطح کے ساتھ والے کسی فلسفیانہ جنو کا سرائے نہیں ملتا۔ اپنی جدوجہد میں ا قبال جو کامیاب ہوئے تو اس لیے کہ اُن کا وژن بہت مستحکم اور مربوط تھا۔ اردو کی شعری روایت می اس طرح کے tintegrated قابل تقتیم بھیرت کی مثال ہمیں اقبال سے سے صرف غالب کے بہاں ملتی ہے۔ انسانی وجود سے متعلق فکری حوالوں کی ہے کثر ت ونیا ك بهت أمش الرول ك الصين آتى بدانمال كياب مكال كياب؟ اقبال كوفقام النسر میں جیسا کہ ہم کہد ہے۔ ہیں ، یہ ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں۔ اور عشق اعمل ممل، خوه ي جبر وقدر ، فر • اور اجتماع • وطنيت اور جين الاقواميت ، تاريخ اور مافوق التاريخ ، قوم اور ملت کے مسامل اور اُن سے خسلا سوال ، اقبال کی شاعری کاعقبی بردہ ہیں۔ اُن کا شعور شروع ہے اخبر تک انہی سوالوں میں کھرار ہا۔۔۔ بیشا عری تحض ایک ساختیہ ،الفاظ کا ایک مجموعہ نبیس ہے ،ایک ضرور ،غیرروای تصورات کے حامل ایک شعور کی وساطت سے یہ شاعری ایک تہذیبی تجربہ ایک بیانیہ ، ایک واروات بھی ہے۔ اقبال نے یہ کہتے ہوئے ک کارجہاں دراز ہے اب مراا تظار کو وراصل أی انظار کی طرف اشارہ کیا تھا جس کا خواب د تیا ایک زمانے ہے د کھے رہی ہے اور مغرب نے جس کی طرف ہے آسمیس بجيري تحس كيونكه عالمي جهات ركخ والي ايك جنّب كاسابه أس وقت بهت كمرا تحابه میکس ایسٹ مین (Max Eastman) نے اپنی عبد آفریں کتاب The Interary Mind lik Place In an Age of Science (اشاعت ۱۹۳۱م) میں کیاتھا کہ اب ہماری زندگی ے معنی کا تعین اور کے بحائے سائنس کرے کی کیونکہ سائنس نے شاعری کو جمارے شعور ہے ہے وافل کرویا ہے اور شاعری نے سائنس کی آ مریت کے سامنے تھٹے فیک دیے ہیں۔ ادب کے نقادیکی اس ٹنک میں یز گئے تھے کہ اب سائنسی ڈسکورس کے بالقابل کوئی شعری ا سكورس قائم كيا جاسكنا ہے۔ اس سلسلے میں دو ثقافتوں (سائنسی اور اولی) كی بحث (س لی۔ اسنوے واسطے سے ) نے ایک عالم کیرجم اختیار کرانیا تھا جس کی تفصیلات ہے اس دور ک ادبی تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ آئی ۔اے۔ رچیڈز نے اس اعتراف کے ساتھ کہ سائنس نے بے شک ہمارے خیالات کی دنیا میں معنی خیز تبدیلیوں کوراہ دی ہے ، بیدرائے بھی طاہر کی کے شعور کی و ٹیامیں سائنس کی پیدا کر دہ تبدیلیوں ہے مطابقت پیدا کرنے کا ایک



طريقه يبحى بكهم ايخ شعرى افكار القانات اور مذاق پرنظر تاني كري ليكن علاوه ان تمام باتوں کے رچرڈ زنے میجی کہاتھا کہ شاعری نہ صرف بیرکہ ہمارے نازک ارتعاشات کو منظم کرتی ہے، اُس کا بخشاہوا تجربہ بھی زیادہ گھنااور زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری دراصل ای تاثر کی تغییر ہے۔ میشاعری ایک عظیم اور مہیب بحران کے دور کی سوغات ہے۔ اس عهد کے ایک رمز شناس ساجی مفکر ( فریڈرک ہے۔ ہوف مین ) کے لفظوں میں "ادب اگرتاری کے لیے اہم ہے تو اس لیے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک سابی دستاویز کی ہے یا ہے کہ اد چنسیای اورفکری تاریخ کا حاشیہ (فوٹ نوٹ) ہے، بلکہ ادب کی اہمیت کا سب اصلاً بیہ ہے کہ اپنے عبد کے سب سے نمایاں مسکوں کے تشخص اور تعنبیم کا ایک زیادہ شدت آثار اور كمر ااورمعتر وسيله بحى اوب بى فراجم كرتا ہے۔ "اى نقطة نظر كى نشا ند بى اور تقد يق اقبال كى شاعرى سے بوتى ہے۔ راشد نے إس بور حى ، بنجر زمين سے ابھر نے والے جس سوال' كہاں ہے كس سبوے كاستر بيرى ميں ئے آئے "كى كو نج بعد كے زمانے ميں سنى ، اقبال كى شاعری نے وبی سوال زمانے کی شختی پر بہت پہلے ثبت کردیا تھا اس اضافے کے ساتھ ہے شاعرى ايك يريشال سامال انساني صورت حال كى كواد بى نبيس ، أس كة شوب ي بين اور نکلنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ اقبال اپنے عبد کے پہلے شاعر میں جنھوں نے زیانے کی عدالت میں مشرق کا مقدمہ بیش کیا ہے اور مغرب کی اندرونی تضادات ہے بھری ہوئی ، بہ ظاہرروش بگراندرے اندھیری دنیا کا چبرہ بھی زمانے کو دکھایا ہے۔اس سلسلے میں سب سے اہم بات سے کہ اقبال کی فکرتمام قومی اور علاقائی تعصبات ہے آزادر ہی اور مغرب پر انہوں نے نظر ڈائی تواس احساس کے ساتھ کہ:

ندمشرق اس ہے بری ہے نہ مغرب اس ہے بری جہاں ہے جہاں ہیں عام ہے قلب ونظر کی رنجوری جہاں ہیں عام ہے قلب ونظر کی رنجوری یہاں اس تعصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ اقبال کے متاز ہندہ ستانی معاصرین اور مفکرین ، مثنا ارو بند و گھوش ، را بندر ناتھ نیگوراورگا ندھی جی کے ادرا کا ت

## حسرت کی سیاسی شاعری

حسرت کی زندگی میں عظمت کے اور شاعری میں صدافت کے عناصر اس حد تک نمایاں ہیں کہ اُن میں کسی طرح کے ابہام اور پیچیدگی کا ہمیں مطلق احساس ہیں ہوتا۔ اُن کے یہاں شخصیت کی بڑائی اور شاعری کی سچائی اپنے اظہار کی کسی شعوری کوشش کے بغیر بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔اُن کی زندگی پرایک تا قابل یقین افسانے کا گمان ہوتا ہے۔اُن کی شاعری ایک سید می سادی ، مگر دل چسپ آپ جتی کا تا ثر قائم کرتی ہے۔ ایک بات جو حسرت کی زندگی اور شاعری میں مشترک ہے، وہ ایک طرح کی بے لوٹی اور معصومیت ہے۔ ا کے جیب وغریب قناعت بہندی ہے۔ائے آپ سے بے پروائی اور استغناکی ایک رقبع اور جلیل کیفیت ہے۔حسرت کی زندگی اور شاعری ، دونوں کو کسی بیرونی سہارے کی مکسی آ رائش کی حاجت نہیں حسرت اپنی جھوٹی می دنیا میں گن رہتے ہیں۔اُن کا بے نیاز دل ہر دو جہال سے غنی نظر آتا ہے۔ لیکن ، ان تمام باتوں کے باوجود، حسرت ہمیں زندگی اور شاعری ، دونون سطحول پرتو جہ کے ستحق اور اہم دکھائی دیتے ہیں۔ چٹانچہ اردوشاعروں کی کوئی بھی صف جمائی جائے ، اُس میں حسرت کی جگہ محفوظ رہے گی اُن کی شاعری نہ تو بڑے امکانات کی شاعری تھی ، شدہی ہے کہا جاسکتا ہے کہ حسرت اپنے معاصرین پرشعری کال کے اعتبارے فوقیت رکھتے تھے۔ پھربھی ،حسرت کے عہد میں سب سے پہلے ہماری نظر حسرت بربی تفہرتی ہے۔ وہ موضوع بحث نہیں جب بھی مرکز تو جہ ضرور بنتے ہیں۔ حسرت کے عہد کا تقبور حسرت کے بغیر کیا جائے تو ایک بجیب سٹائے گا حساس ہوتا ہے۔ اب جہاں تک حسرت کی سیاس شاعر ی کاتعلق ہے۔ تواے اُن کی تخلیق زندگی کے بس ایک اتفاقی واقع کے طور پر ویکھنا جا ہے۔ بیدواقعہ اپنی مجموعی قدرو قیمت کے لحاظ سے شدتو غیر معمولی ہے۔ شہری الی سطح کا احساس دلاتا ہے جود مریک تجزید کا بوجھ اٹھا سکے جس طرح سا کی حقیقت ہے کہ حسرت کی شخصیت میں عظمت کے باوجود گہر انی نہیں ہے ، اس طرح میں بھی ایک حقیقت ہے کہ اُن کی شاعری میں بچائی کے باوجود و سعت نہیں ہے۔ دوسرے مسرت کی سیاس شاعری کا مفہوم تحفل اُن کے سوائی سیاتی میں متعین ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسرت کی سیاس شاعری اُن کی زندگی کا ایک زاویہ ہے اور بس یہ بین کہا جا سکتا ہے کہ حسرت کی سیاس شاعری اُن کی زندگی کا ایک زاویہ ہے اور بس یہ بین کہا جا سکتا ہے کہ حسرت کی سیاس کرتا جس کو حسرت کی زندگی ہے الگ

حسرت کے سیائی تجربوں کی بنیادیں کیسی مضبوط ادر استوار تھیں۔ اور ان تجربوں میں کیسی غیر معمولی شدت اور صدافت تھی۔ گران کا بیان کرتے وقت نہ تو حسرت کے سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ نہ پڑھنے والے کے حواس تک ان کی آئی پہنچی ہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟

اصل میں سائ شاعری تخلیقی اظہار کے ایک نہایت مشکل مرسلے کی دیثیت رکھتی ہے پاپلونیرودا کاذکرکرتے ہوئے ، مار گیزنے ایک موقع پر کہا تھا۔۔۔ '' میں نیرودا کو بیسویں صدی کا کئی بھی زبان میں ،سب سے بڑا شاعر مجستا ہوں ، حتی کہ جب وہ مشکل مقام میں پیش جاتا تھا۔۔۔ مثلاً اُس کی سیای ، اُس کی جنگی شاعری ، جب بھی شاعری ، بن می بینا میں اُس کی جنگی شاعری ، جب بھی شاعری بذات خود بمیشداق ل در ہے کی ربتی تھی۔۔۔ یئر وداایک قسم کا شاہ میداس تھا، وہ جس چیز بذات خود بمیشداق ل در ہے کی ربتی تھی۔۔ یئر جمانوں میں بمیں اقبال اور فیض کے علاوہ اپنے کسی بھی مشاعری کی جو بھی روایت موجود ہے ، اُس مشاعر کے بہاں بہیں ملتا کیکن اردو میں سیای شاعری کی جو بھی روایت موجود ہے ، اُس میں مثال کے طور پر کئی شہر آ شوب ایسے لکھے گئے ، اور شبلی یا کبر سے لے کہ ہمار سیاسی مشاعر اُن کے سب کے اعتبار سے اہم دکھائی و بی جیں ۔ ان ظموں میں سیاسی تج جا یک ایک تخلیقی و اردات کی کیفیتوں کے اعتبار سے ابن کر جو اپنی دیر پائی کے سب بھتی محصوس ہوتی ہے ۔ یہ واردات حسی کیفیتوں حصد بن گیا ہے جو اپنی دیر پائی کے سب بھتی محصوس ہوتی ہے ۔ یہ واردات حسی کیفیتوں در اظہارہ بیان کی سطح پر مشلل کے طور پر شبلی دیر بائی کی سب بھتی محصوس ہوتی ہے ۔ یہ واردات حسی کیفیتوں اور اظہارہ بیان کی سطح پر محتفی میں ای تیج جائیک ایسی تھتی محسوس ہوتی ہے ۔ یہ واردات حسی کیفیتوں اور اظہارہ بیان کی سطح پر محتفی میں ای تیج کی توسیع کرتی ہے ۔ مثال کے طور پر شبلی دیر بائی کی سب بھتی محسوس ہوتی ہوتی ہے ۔ یہ واردات حسی کیفیتوں اور اظہارہ بیان کی سطح پر محتفی میں اور مید کی تو سبح کرتی ہے ۔ مثال کے طور پر شبلی

کے بہاں فرنگی سیاست کے خلاف برہمی کا اصال ہے اور اس احساس نے ایک گہرے روحانی احتاج کی شکل اختیار کرلی ہے۔ اسی طرح اکبر کے بہاں حقائق کی ہولنا کی کے نتیج میں پیدا ہونے والی افسر دگی کتئے پر دوں ہے جیمن کرسا ہے آتی ہے۔ غیتے ، ملال اور طنز کی جتنی کیفیتیں ہمیں شہر آشوب کا بیان کرنے والوں کے یہاں ملتی ہیں ان ہے اردو میں احتجاجی شاعری کا ایک وسیع منظر رہ بھی انجر تا ہے۔

حسرت کے سیای تصورات بہت منظم نہ سمی ، مکرایے مقاصد کے لحاظ ہے بہت واستے ہتھے۔اُن میں وہی سچائی تھی جوحسرت کی زندگی میں تھی۔ مگروہ جوا یک شاعراہے يجان اور جذباتي ابال كاتار حسرت كي يوري شاعري يرجيما يا مواب، أس كاسابيحسرت كي سای شاعری برجمی برا۔ اس تا تر کوکس برے شعوری احتیاج یا کسی نیم قلسفیانہ برہمی اورا دای کی کوئی ایسی جہت نہیں مل سکی جوحسرت کوایک نامانوس اور نو دریا فٹ تخلیقی کا مُنات کا راستہ دکھا سکے۔ابیا لگتا ہے کہ حسرت اپنی روز مرہ بھیرت اور اپنی عام استی کے حدود کو یار کرنے کی طلب سے شاید محروم تھے۔اورایٹی اس کوتا ہی کا خودائیس بھی احساس تھا۔ کیسی عجيب بات ہے كەلىك الساشاع جس كانصف سے زياده كلام جيل خانے ميں كہا كيااس كى ا بی سای زندگی کے بنیادی اور حقیقی ارتعاشات بھی اُس کی شاعری میں کوئی ممبری کو بخ نہیں پیدا کر سکے۔وہ قیدو بند کی تختیوں کا ذکر بھی کرتا ہے تو اس طرح کو یا کہ ڈاٹری لکھ رہا ہو۔ کی بھی سای تر ہے کے مرکز پر حسرت بل دویل سے زیادہ کے لیے تغیرتے ہی تہیں۔ اس ہے اُن کی سادگی اور اسینے آپ ہے بے نیازی کا اِظہار تو ہوتا ہے، تجربے کی گرفت اورشدت كانبيس \_حسرت كا جى لگتا ہے يا تو صرف اپنى روداد محبت كے بيان مل \_الجمن ر تی بسند می نفسین کی مہلی کا نفرنس میں ،حسرت کی تقریر کا جوخلا صد سجادظہیر نے ،روشنائی میں دیاہے، اس سے صاف پت چا ہے کہ حسرت کوایتے حدود کاعلم بھی تھا اور ووان سے با ہر آئے کا جذبہ بھی رکھتے تنے۔ انھوں نے کہا تھا۔۔۔" جب میں او بیوں کے سامنے یہ نصب العین بیش کررہا ہوں ( توی آزادی کی تحریک کی ترجمانی، سامراجیوں کی نخالفت ،عوام کے دکھ سکھے اوو ان کی تمنا وَں کا اظہار ،شوشلزم بلکہ کمیونزم کی تلقین وغیرہ ) تو خوداس پر مل کیون نبیس کرتا؟ ظاہر ہے کہ میری شاعری میں اس متم کی کوئی بات نبیس ہوتی۔ کیکن آ پکواس کی طرف کوئی تو جہبیں کرنا جا ہیے۔ وہ ہوسنا کی کی شاعری ہے۔اُس کا مقصد تفنن اور تغری ہے۔آب کا مقصداس سے بلند ہونا جا ہے ... شاعری کے معالمے میں آپ کومیری تعلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں خود اس متم کے نے آڈب کی مخلیق میں آپ کی بوری مدد کروں گا۔ "اس تقریر میں صرت نے بیمی کہا تھا کہ" اب يرانى بانوں سے كام بيس جلے كا" جبكه اس واقع سے كوئى تميں بيس برس بيلے ("على كر م منتلی''۔جلدا،شاروس،مارچ ۱۹۳۱ء) بہت زوردے کریہ کہدیکے تھے کے'' و د زیانے قریب ہے جبکہ انداز بخن خود بخو د بدل جائے گا۔ لیکن میدیا در ہے کہ اُس وقت بھی پر انی شاعری کے بغیر کام نبیں چلے گا۔'' حسرت کا خیال تھا کہ نیا انداز بخن وضع کرنے کے لیے صرف نی تشبيهيں اور نے استعارے پيدا كرلينا كافي نہيں۔ان سب كے ليے" پہلے كمال بخن كى منرورت ہوگی اور وہ بغیر پرانی شاعری کی مرد کے ممکن نہیں۔'' غرض کہ ایک تحقیمش اور ایک تقنادے حسرت خود کو ہمیشہ دو جاریا تے تھے اور امکان بھر اس مسئلے ہے تمنے کی انہوں نے كوشش بهى كى ليكن كوشش كالمتيجه بهت بالمعنى اس ليے نبيس ہوسكا كەمزا جا حسرت ايك شریف النفس اور شرمیلے قصباتی آ دمی ہے، ایک خاص طرح کی روایتی وضع اورایسی عا د توں کے پابند جو اُنہیں کمی بڑی حسیت کی اجازت نہیں دی تھیں محسوس میہوتا ہے کہ اُن کی بصیرت ایک دورا ہے پر مشکق ہے ، پھے سوچتی ہے زیر لب پچھے کہتی ہے بھر وہ اپنی جانی پہچانی راہ پرلگ جاتے ہیں اور شاعری کے ذریعے ایک عام تبذیبی فریقے کی اوا لیکی میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

حسرت کی عشقیہ شاعری میں اپنی معاشرت اور تہذیب ہے وابستی نے حقیقت اور واقعیت کا ایک خاص رنگ پیدا کیا ہے۔ ای طرح حسرت کی سیای شاعری میں اپنے عہد کی تو می زندگی ہے مناسبت اور ربط کا احساس ایک طرح کی درومندی اور خلوص تو بیدا کرتا ہے ، لیکن اُس سے بیتا ٹر بھی ابھرتا ہے کہ بردی سیای شاعری محن بردے مقاصد کی اطاعت سے وجود میں نبیس آتی ۔ بے شک ،حسرت کو خیالوں کے ساتھ ساتھ انسانوں سے بھی ول جسی تھی اور ارضیت کے مظاہر سے تعلق خاطر کے معاصلے میں تو حسر ت شاید اپنی تمام معاصرین سے آگے تھے ۔ گر بیجھ تو اس لیے کہ حسر ت نے کوئی درجن بھر گیت اور آگئی

کی پیچی نظموں سے قطع نظر ابنا مروکار بیشتر غزل کی صنف سے بی رکھا ، اور پیچیاس لیے کہ حسرت کی طبیعت میں ایک فطری بے صبری تھی جس نے اُنہیں بڑے مسائل پر ہم لرسو چنے اور اُن سے پیدا ہونے والے مسئلوں کو تو خون میں جذب کرنے کا موقع نہیں دیا۔ قو می فخصیتوں پر اُن کی نظمیں کسی بڑے ادراک سے یکسر خالی ہیں۔ قو می سانحوں تک کا ذکر وہ فخصیتوں پر اُن کی نظمیں کسی بڑے ادراک سے یکسر خالی ہیں۔ قو می سانحوں تک کا ذکر وہ عام طور سے بہت رواروی کے انداز میں کرتے ہیں۔ غزلوں میں سیاسی اشار ہے حسرت کے بیباں تقریباً اُسی پا مال طریقے سے ابھرے ہیں جن کی مثالین ہمیں مشاعرہ ہا وہم کے شعراکے کلام میں خوب ملتی ہیں۔

وہ بار بار سزا جرم عشق ہر دیے مرح تصور وہی بار بار ہم کرتے کیا سمجھتا ہے اسپرانِ قفس کو صیاد دل بلادی جو بھی دردے فریاد کریں دو گل دیں جو بھی دردے فریاد کریں دو گل دیں ہی توباول کے چمن میں کویا خوف کل جی یہ عناول کے چمن میں کویا خوف کلحین کا نہیں خطرہ صیاد نہیں

مانا کہ بیشعر نرے نہیں ہیں۔ گران میں کوئی ایسی خوبی بھی نہیں جو انھیں سیاسی شاعری کی بڑی مثال بناوے۔ انھیں ہم شبلی اورا کبر کی نظموں کے مقابلے میں بھی بہر حال کم تر پاتے ہیں۔ اوراس سے آگے بڑھ کر جوش فیض ، سر دار ، مخدوم کی حسیت سے اِن کا مواز نہ کریں تو ان کی تنگ دامانی کا احساس اور زیادہ تو می ہوجا تا ہے۔ بجیب بات ہے کہ حسرت اپنی حسیت کے تین مرکزی دائروں ۔ عشق ، تصوف ، سیاست میں سوائے عشق کے تقوف اور سیاست دونوں میں خود کو پوری طرح منکشف نہیں کر پاتے۔ حسرت کے بعد نمایاں ہونے والے کئی ترتی پہند غزل کو ، اس واقعے کے باوجود سیاس سرگری اور تج بے کے میدان میں حسرت سے بیجھے ہیں ، روایتی علائم کی مدد سے سیاسی واردات کا بیان کہیں زیادہ طاقت اور الز کے ساتھ کرتے ہیں۔ دسرت جو اپنے سیاسی اشعار میں اور اک اور احساس کی اعلائے موں تک نہیں بہنچ سکے ، تو اس کا سب حسرت کی خام کا دی نہیں تھی ۔ اس کا احساس کی اعلائے موں تک نہیں بہنچ سکے ، تو اس کا سب حسرت کی خام کا دی نہیں تھی ۔ اس کا سب بید تھیا کہ حسر سے متراجا بردی عشقیہ شاعری اور بردی سیاسی اور ساجی شاعری شاعری کے لیے سب بید تھیا کہ حسر سے متراجا بردی عشقیہ شاعری اور بردی سیاسی اور ساجی شاعری کے لیے سب بید تھیا کہ حسر سے متراجا بردی عشقیہ شاعری اور بردی سیاسی اور ساجی شاعری شاعری کے لیے سب بید تھیا کہ حسر سے متراجا بردی عشقیہ شاعری اور بردی سیاسی اور سیاجی شاعری کے لیے سب بید تھیا کہ حسر سے متراجا بردی عشقیہ شاعری اور بردی سیاسی اور سیاسی شاعری شاعری کی گھیں۔

موزون نیس سے وہ ایک سے کھرے عاش سے ۔ سیاست می بھی بھی اور ایمان دار بعض برگزیدہ شخصیتوں ہے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ سیاست می بھی بھی اور ایمان دار سے اور ایمان دار سے اور ایمان دار سے اور ایمان ایس سے کوئی بھی تجے اور ایمی ایس کے سلطے میں نہایت پُر جوش اور جذباتی ۔ لیکن ان میں ہے کوئی بھی تجربہ حسرت کی روح کا آشوب نہیں بنا۔ اُن کے احساسات اور تصور است کی دیا میں زیادہ سے زیادہ بس ایک بلجل می بیدا کرتا ہے ۔ حسرت کی سادہ اوتی ، نشاط پرتی ، امید پرور ی اور تاصبوری انہیں انسانی تجربول کے شکین اور سخت مرحطے میں زیادہ دیر تخبر نے نہیں و تی ۔ اپنے جذبات سے الگ ہونے کی حسرت کو نہ طلب ہے ، نہ عادت ، حسرت کے جذبات ہی اُن کا اصل شناس نامہ ہیں۔ اور چونکدان جذبات کا دائرہ بری صد تک بانوس اور شخصین ہے اس لیے حسرت ہمیں متوجہ تو کرتے ہیں ، ہماری چرتوں کو جگاتے نہیں ۔ اور تحیین ہے اس لیے حسرت ہمیں متوجہ تو کرتے ہیں ، ہماری چرتوں کو جگاتے نہیں ۔ صرت سے ہمارات تھی اور کے بہاں دکھائی نہیں ۔ خیالوں کا ایک ایسا شاندار ذخیرہ تھا جوان کے ہم عصروں میں کی اور کے بہاں دکھائی نہیں دیتا۔ اپ راستے کی سب سے بری دیواری خود صرت بن گئے۔



## جوش کی یا د میں

ایک کے اثبات کے لیے دوسرے سے انکاریہاں بظاہر غیر منروری تھا کہ اقبال اور جو آن دونوں کی دنیا کیں ، مما ٹلت کے چند بنین پہلوؤں کے باوجودا کید دوسرے سے کلیجا مختلف تھیں۔ اس اختلاف کی بنیاد اقبال اور جو آن کے اسالیب اظہار بھی ہیں اور ہمارے نظیما مختلف تھیں۔ اس اختلاف کی بنیاد اقبال اور جو آن کے اسالیب اظہار بھی ہیں اور ہمارے فیق کی ہمارے زبات کی اجتما کی کا نئات کے دویے بھی ۔ جس طرح بوش کی شاعرانہ حیثیت کے قیمن کے لیے ، جو آن سے ان کا مواز ند دوراز کار ہے، ای طرح بوش کی شاعرانہ حیثیت کے قیمن کے لیے ، جو آن سے ان کا مواز ند دوراز کار ہے، ای طرح بوش کی تقو کم انھیں اقبال کے حوالے ہے بیجھنے کی محتاج نبیس تھیمراتی ۔ اشتر اک کا صرف یہ عقمر کہ اقبال اور جو آن کے قری منطقوں کی اساس بیسویں صدی کے سیاسی ، سابتی اور تا بر بخی حقائق آن بیارے برقائم ہے ، اپنی صراحت کے باوجود ، جو آن کی ایمیت اور مرتب کی شناخت میں ہمارے لیے زیادہ کار آ یہ نبیس ہو گئی ۔ ایخ عہد کی صورت حال اور عام انسانی مسائل کی طرف لیے زیادہ کار آ یہ نبیس ہو گئی ۔ ایخ عہد کی صورت حال اور عام انسانی مسائل کی طرف دونوں کے زاویے مختلف ہی نبیس متفناد

بھی تھا۔ پھرسب سے بڑی بات تو ہے ہے کہ دونوں کی تخلیقی طینت کے عناصر تر کیبی جدا جدا تھے۔ اقبال کی شاعری کا مجموعی مزاج ان کی مشرقیت کے باوجود ان کی مغرب شناس کا مرہون منت تھا، چنانچہ ان کے شعر کی خارجی ہیئت اپنی روایت کا عطیہ ہوتے ہوئے بھی ائی داخلی بنت اورسائلی کے لحاظ سے مغربی ہے اورمشرقی ادب کے مشاہیر سے زیادہ ہمیں مغربی زبانوں کے اُن شعراء کی یا دولاتی ہے جنھوں نے فکری شاعری کوایک نیا مزاج اورمعیارعطا کیا۔روی اور حافظ اقبال کے تیج بوں کا اجتماعی پس منظر فراہم کرتے ہیں ، اِن تجربوں كى تعبير وتفہيم كے ليے ہميں بہر حال مغربي فكر اور ادب كے بعض جليل القدر تر جمانوں ہے رجوع کرنا پڑتا ہے۔شعر کی ماہیت اور حقیقت ، نیزعمل وردعمل کی وہ صور تمیں جومغرنی اساتذہ کے حوالے ہے سامنے آئیں ، انہی میں ہمیں اقبال کی فنی سرشت اور ا تمیازات کا سراغ بھی ملتا ہے۔ شاید اس لیے جیسویں صدی کی وجودی فکر ، اور اس کے واسطے سے منعتی حمد ن اور سائنسی عقلیت کے تیئں مغرب کے نئے ، پیچیدہ اور تناؤ کی ایک مستفل کیفیت ہے دو حیار انسان کے تجر بول کی بازگشت بھی ہمیں اقبال کی شاعری میں صاف سائی دیت ہے۔ بدانسان صرف مغربی تبذیب کے تصاد مات کا مظہر نہیں بلکہ عہد حاضر کا انسان ہے جس کی تشکیل پندر ہویں صدی اور سولہویں صدی کی مغربی نشاۃ ٹانیے کے ہاتھوں ہوئی اور جو بالآخر بہلی جنگ عظیم کے بعد کا آپ اینے ہے کریباں کیرآ فاتی انسان بن کمیا۔اس میں شک نبیس کہ اس انسان کی صورت گری میں اقبال نے اپنی مخصوص تاریخ اورردایات کے حوالوں سے مدولی ہے لیکن اس کی مشرقیت محض ایک التیاس ہے اور اس کی نوعیت ای نے انسان کی'' مشرفیت'' ہے مختلف نہیں جے اا رنس نے مغرب کی نجات کا وسیله قرار دیا تھا۔ اس پس منظر میں مشرقیت کامغبوم جغرافیا کی نہیں بلکہ ایک نے تہذیبی ، جذباتی اورنفسیاتی تناظرے شروط ہے۔

جو آل کا ذہن اپنے عدود اور اپنے حاضر کے جبر کی وجہ سے نہ تو مشرق ومغرب کی اس تعبیر کا متحمل ہوسکتا ہے جس کے نشا نا ت اقبال کی شاعری اور افکار میں ملتے ہیں ، نہ بی اس کی شعری حسیت اور کر دار کی تقبیر میں وہ تو تمیں سرگرم ہو سیس جن کا منظر نامہ شعر وادب کے عالمی اور آفاق معیاروں نے تر تبیب دیا تھا اور جن تک اقبال کی رسائی مغربی ادبیات

اور افکار کے واسطوں ہے ہوئی تھی۔ اقبال کی شاعری میں لیجے کامفکر اند جلال ای لیے جوش کی خطیبیا نہ بلند آ جنگی ہے الگ ایک بہت مختلف اور وسیع اور پر چ فکری کا نئات ہے والبیخی کی خبر دیتا ہے۔ اقبال جذیب اور آ کمی کی دوئی کومٹاتے ہیں اور اے ایک نی ہمہ گیر بصیرت کابدل مفہراتے ہیں جب کہ جوش کا جذبہ آسود کی دراصل ان کے افکار کی سطحیت اور بصيرت كفقر كا تجاب بن كر أبحرتا باوراية قارى سے جذب بى كى سطح رتعلق استواركرتا بأفكر كي شكوه اوراس كي طمطراق كى رابي متوازى نبيس بوتمي كدا يك كاحرف آغاز قلندرانه جذب وسکوت ہے، دوسری کافکری سنج اوراس کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا جذباتی اشتعال و بیجان۔ بیامر محض اتفاقی نہیں کہ جوش شعر کے معنی کی دونوک اور براہ راست ترسل کے قائل تھے اور جوش کے برعم اقبال نے شعر کو اُس حرف تمنا کا مترادف قراردیا تھا جس کی حقیقت ابہام داسرار کے ایک ناگز برعضر کی تابع ہوتی ہے۔ اقبال نے ا پی غزل کو آتش رفتہ کے سراغ کا ذریعہ بتایا تھا کہ رفت وبود کے ای آئینے میں آئندہ کے ادراک کارمز بھی مضمرے جب کہ جوش کی مستقبل بنی رفتگاں کے تجربے ہے کوئی بھی علاقہ رکھنے پر آماد وہیں تھی۔ ایک کے لیے ماضی وال اور مستعتب ایک بسیط سیائی کے قطعے تنے ، دوسرے کے لیے مامنی حرف کزشتہ کا ہم معنی وہم رازتھا۔

ے ارتفاع کی کیفیتیں خال خال ہی نمودار ہوئی ہیں۔ بیشاعری حواس نے زیادہ ایک جذباتی ذہن کی بیداری کا پید دیتی ہاورا پینمقررہ مقاصد نیز طےشدہ منہاج سے سرمو اختلاف کوروانہیں رکھتی ۔ گردو پیش کی و نیا کا خار جی پیکراس کے لیے اتن ہوئی حقیقت ہے کہ اس کی تہد میں اے کسی بعید ترسیجائی کا بھید نہیں ملتا اور اس کے واسطے ہے کوئی از لی وابدی رمزنہیں کھاتا۔ یہ آشوب ایک سیدھی سادی باخبری کا ہے جو تخلیق جذب اور گم شدگی دابدی رمزنہیں کھاتا۔ یہ آشوب ایک سیدھی سادی باخبری کا ہے جو تخلیق جذب اور گم شدگی کے راز دن سے ناوانف ہے اور اس کی پُر اسرارتو انا ئیون سے کام لینانہیں جاتی۔

یبال ایک واقعے کا ذکر ہے کل شہوگا۔ روایت ہے کہ جو آس نے آئن شائن کے مسئلہ اضافیت کی بابت اپنے ایک دوست سے بجھ وضاحیں طلب کیں۔ اس استفسار پر کہ بیہ تلاش مقصود کیوں ہے جو آس نے جواب دیا کہ وہ نظریۂ اضافیت کو نظم کرتا جا ہے ہیں ، اگر ایک طرف بیہ واقعہ اپنے وقت کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اشاریہ ہے تو دوسری طرف اس سے جو آس کے شعری طریق کا ر پر بھی بجھ روشنی پڑتی ہے۔ اس طریق کارکی مرف اس سے جو آس کے شعری طریق کا ر پر بھی بجھ روشنی پڑتی ہے۔ اس طریق کارکی رفاقت میں بیان کی شاعری بیان ہی کی شاعری رہے گی ہشعری بیان نہ بن سے گی کہ اس کی اقلیقی ہوتا ہے۔

یہ باتیں جی اعتراض کے طور پرنہیں کہ رہا ہوں ، نہ ہی ان کا مقصد جوش کے شاعرانہ مرتبے کی تخفیف ہے ۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جوش کو بجھنے کے لیے جس تناظر کی ضرورت ہے اُس کی تلاش ہے زیادہ ، جوش کے مداحوال نے سروکارا قبال اور جوش کے مواز نے ہے رکھااور پرحقیقت فبراموش کردی کہ دونوں جس زمانہ مشترک ہی ، مگر زمانے کی طرف اُن کی نظر کے زاویے دومختلف تخیقی طبائع کی نشانہ ہی کرتے ہیں۔ دونوں کے فکری سرچشے ، تخلیقی تفاعل کے میدان اور اپنے تجربوں کے اظہار وانکشاف ہے وابست فکری سرچشے ، تخلیقی تفاعل کے میدان اور اپنے تجربوں کے اظہار وانکشاف ہے اُن کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حصرات نے جوش کے مطابعہ جی اقبال ہے اُن ک مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حصرات نے جوش کے مطابعہ جی اقبال کی نظم کوئی نے مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حصرات نے جوش کے مطابعہ جی اقبال کی نظم کوئی نے جوش کے تو اُن کے خود ، کم اہم نہیں کہ اقبال ہو جو تو جو تی کی نظر تا ہے دورات کاراستہ نگلتا ہے اور یہ واقعہ ، بجائے خود ، کم اہم نہیں کہ اقبال کے باوجود جوش کی نظم کوئی کا ظہور اس منظر تا ہے بوا یہ دوروایت کے درف آ بناز کی کے باوجود جوش کی نظم کوئی کا ظہور اس منظر تا ہے برایک علا حدور وایت کے درف آ بناز کی

صورت ہوا۔ بدروایت ایک تی ساتی اسیاس اور جذباتی ضرورت کے تالیع تعی-اوراس کی تفکیل وحصول کے رائے میں سب سے بھاری پھر، اقبال کے آخری دور میں ابمرنے والے نے تھم کو یوں کے لیے ،خودا قبال کی شاعری تھی۔ایسانہ ہوتا تو ترتی پسند تر یک کے آغاز کے ساتھ نے معیار دن کا جو تلغلہ بلند ہوا ، اس میں ادب کے نظریہ سازوں کے باتھوں اقبال کی شاعری اعتراض و ملامت کا ایسا ہدف نہنتی ۔ ان تمام معترضین کی ممراہی کا سب یہ حقیقت محمی کہ اوّل اوّل انہوں نے اقبال اور جوش دونوں کی شاعری کے محض ماوّی اور بیرونی حوالوں ، نیز اس کی خارجی برت کو پیش نظر رکھا۔ نیتجنّا اقبال احیاء برست نظر آئے ، جوش ترتی بہند ، اقبال عوام رحمن دکھائی دیے اور جوش ایک عوام دوست انقلالی ، ا تبال کی شاعری جا گیردارانه اقد ارکی ایمن محسوس ہوئی اور جوش کی شاعری ایک نثی عقلیت کی تر جمان ۔ تمر بالآ خران معترضین کے موقف میں جو تبدیلی پیدا ہوئی (جس کی روثن مثال ڈ اکٹر اختر حسین رائے یر دی اور سر دارجع غری ہیں )اس ہے یت چاتا ہے کہ اقبال کی شاعری جوش کے مقالے میں بہر حال ذرا در ہے اور دور ہے سمجھ میں آنے والی چیز تھی۔ ایسانہیں کہ ا قبال کی شاعری فکری عجلت بہندی اور فوری مقاصد کے آسیب سے بلسر آزادگی یا ہے کہ ان کے مشن میں رجعت زوگی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا ،مگر واقعہ یہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں اینے فکری تناقضات کے باوجود وہ تخلیقی توانائی شروع ہی ہے موجود تھی جو قاری کے تعضبات کومسمار کرتی ہے۔ چنانچہ اقبال کی شاعری نے اپی فکر کے منکروں سے خراج اقبال کی زندگی میں بھی وصول کیا تھا، آج بھی وصول کررہی ہے۔ اور اپنے انتقال سے پہلے فراق صاحب نے بھی ایک ہے زیادہ موقعوں پر بیاعتراف کیا کہ اردو کی شعری روایت میں عظمت وفضیلت کی دستار کاحق میروغالب کے بعد اقبال ہی کو پہنچتا ہے۔

جوش کی شاعرانہ حیثیت ، اقبال کے اس اعتراف سے کم نہیں ہوئی ، بلکہ یج توبہ ہے کہ اس اعتراف نے بھی جوش کے ہوت کے اس اعتراف نے بھی جوش کے ہوت کے اس اعتراف کے بعد ہی متحکم ہوئی ہے ۔ اور تو اور ، خود اقبال نے بھی جوش کے شعرانہ جو ہی داود کی تھی اور رو بر اوب کی اشاعت (۱۹۲۰) کوار دوشاعری کے ایک ابم واقعے ہے تعبیر کیا تھا۔ اقبال نے بیان کی شاعری ، تعبد کی شاعری اور ایک واضح تاریخی دائی ہے دیات کی شاعری میات رکھنے والی شاعری کو جو انتہار بخشا تھا اُس کے بیش نظر انہیں خطوط پر چلنے والی شاعری کو جو انتہار بخشا تھا اُس کے بیش نظر انہیں خطوط پر چلنے

والے کسی شاعر کا چراغ جلنا آسان نہ تھا۔ جوش کے ابتدائی مجموعوں (روح ادب، شاعر کی را کمیں بفش ونگار ، اور شعلہ وشبنم ) میں ان کے سیاسی اور ساجی افکار کی لے بہت او نجی نہیں ہے۔! کثریت رومانی اورمنظریہ نظموں کی ہے اور تاریخ سے وابستگی کے نشانات بہت بہم ہیں۔ ان میں ایک ایسے ذہن کی تصویر ابھرتی ہے جوئسن کا شیدائی ہے اور تمام نامطبوع مناظر اور مظاہر ہے آتھیں بیاتا ہوا، اپنے شاعرانہ ساس کا رشتہ انہی منطقوں ہے مربوط كرتا ب جوزم آثار اورلطيف بين - چنانچه ايك عرصے تك بي خيال عام رہا كه جوش اہے بیجانات کی تہذیب کے بچائے اینے رومان پرور جذبات کے بے کم وکاست اظہار پر قانع بیں اور بید کہ اُن کے تجربات کی دنیا محدود بھی ہے اور ایک حد تک غیر حقیقی ہمی اس وقت تک حقیقت کا سب سے تابناک استعارہ اقبال کی شاعری تھی جس کے ذہنی انسلا کات ہر چند کہ غیر ارمنی اور مابعد الطبیعاتی تھے،لیکن جس کا سیاق بیسویں صدی کی تاریخ اوراس کے بروردہ تہذیبی ماحول نے فراہم کیا تھا۔ غیرتر تی پسند حلفوں میں جوش کی حیثیت بس ایک شاعر شباب کی تھی جوفطرت کے مظاہر اور اپنی امنکوں میں کم ہے۔ ترقی بسندتح يك اين ابتدائي دور مين جس ادعائيت ادر جذباتي انتا بسندي كاشكارتمي اس كي منرورتوں کے پیش نظرا قبال اپنی ند ہبیت کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ا قبال کی تغی ہے پیدا ہوئے والے خلا کوئر کرنے کے لیے کم وہیش اُسی قد و قامت کا البتاس قائم كرنے والى كسى شخصيت كا وجودا ہے مشن كومؤثر بنانے كے ليے ضروري تھا۔ جوش كے روییج مختلف اورمحدود تھے مگر ان کی قادر الکلامی ، ان کا تحکم آمیز پراعتماد لہجہ اور اُن کی نشاطیہ لے نے اُن کی شاعری کوا قبال ہے الگ ، بلکہ متضاد ، ایک نی شعری قدر کی حیثیت دے دی تھی۔ بھر جوش داخلی تجر بوں کی سب ہے سرگرم اور متفذر صنف یخن غزل کے نخالف ہے اور اس غریب کو ہمارے بزرگ ترقی پیندوں نے بھی اپنی اثبا تیت اور تعمیر پیندی کے جوش میں نا کاروقر ارد ہے دیا تھا۔

مقصدی شاعری کی روایت سے اقبال کومنہا کرنے کے بعد ترتی پندتی کی سے جو ترقی پندتی کے بعد ترقی پندتی کے سے جو ترقی کے سے بیا شبہ ہماری اولی تاریخ کی سب سے برقی ترقی کے ترقی کے بعیر ہماری اولی روایت ہر گرزوہ کچھیں ہو تھی جیسی کے آج

ہاکیہ نے روحانی مطالبے اور جمالیاتی ضرورت نے اس عظیم الثان تحریک کے لیے رات سند کیا تھا۔ چنا نچے جو آس کا شاعر اند کمال بجائے خوداس تحریک کے قاضول کی تحییل کا ذریعہ بن تھی۔ تحریک ہے با ضابطہ ضعک شعراء میں فیقن اور مخدوم جو اپنی تخییق صلاحیتویں کے امتبار سے زیادہ خود مخت رادر اپنے رفقاء کی بہنیت سیس زیادہ مشحکم بنیادیں رکھتے تھے ان کی شاعری پر جو آس کے اثر ات نہونے کہ رابر جی ۔ بیواقعہ تحفن اتفاقی نبیس کر فیق نے اقبال کا تصیدہ نما مرشہ کمھا جب کہ ان کے بیشتر معاصرین اقبال بام جو آس کے آبیت کرنے میں الجھے بوئے تھے اور ہر قیمت پراقبال کورجعت پسند اور جو آس کو قبلت کا جا ہے ہو آس کے بیشتر معاصرین اقبال کی شاعری کے سلط میں جو آس نے جن تحفظات کا خوب کرنے ہو آس کے دوری جو آس کے مقاطم اور مرگرم مداحول کے مرافعہ بارکیا ہے ان کی ذریع واری جو آس کو اقبال کی شاعری کے مقاطم اور مرگرم مداحول کے مرافعہ بارکیا ہے ان کی بنیادیں تاہش کرد ہے تھے۔ بیشتہ بی انہال کی بنیادیں تاہش کرد ہے تھے۔ بیشتہ بیشت

پھر ایک معالمے میں جوش کو اقبال پر یقینا برتری حاصل تھی۔ وہ ہے اظہار میں طنز ک کاٹ الکاراور خطیباندا ستدل ل۔ انیس کے بعد اظہار کی اس قوت کے معالمے میں جوش کو وئی ہمسر نہیں ہے۔ اس عبد کو وئی اور بین الاتوای ماحول اور سامی وساجی صورت حالات کے جیش نظر قبولیت عام کے لیے اظہار کی بیقوت ایک زبر دست آلد کار بھی ۔ ناصر کاظمی نے ایک بار اس سلسلے میں بیفقرہ لگایا تھا کہ ''جوش صاحب تھری ناٹ تقری ہے یہ کی کاشکار کرتے ہیں۔ 'لکین اس میں شک نہیں کہ جوش کا گھن گرج الفظیات کی بین سامیہ آلوں کا میں اس میں شک نہیں کہ جوش کا گھن گرج الفظیات کی بین سامیہ آبادی جو تیام کی تمام جیش کے لیانی اقتدار کی مطبع تھی اور ان کا خلقی احساس برتری جس سے جوش کے لیے وسائل برتری جس سے جوش کے بے مثال طنز کی راہ نگلی ہے۔ جدید اردو نظم کے لیے وسائل اور توان ہوں کا ایک نیا مخز ن تھی ۔ میرا خیال ہے کہ ترتی پند ترح کیک نے جو تی ہے جو کھی تھی اور ایس کی میں تو دور اکیس ہو گئی ہیں ہو تی جس ہو تی جس میں تو دور اکیس مسلمہ حقیقت ہے۔

جیسا کہ او براشار وکیا جاچکا ہے کے فنی وسائل ہمتوں کے اختلاف اور فرق کے باو جود ، ایک حد تک وہی ہیں جنعیں عام طور پر انیس کے منسوب کیا جاتا ہے۔ انیس کی

شاعری، اپی تمام تر برگزیدگ کے باو جود عموی تجربوں اور مجلسی تقاضوں سے بندھی ہوئی شاعری ہے، جو اِگا وُگا مستشنیات سے قطع نظر، ہر موڑ پر اپ تخاطب کے وجود کا احساس ولاتی ہے اس لیے اُس کی نے اونجی بھی ہے اور غیر مہم بھی۔ انیس بی کی طرح جو آس کے کلام میں بھی خود کلامی کی مثالیں بہت کم بیں اور ایک رنگ کے مضمون کو سوطرح سے باندھنے کا چلن بھی جو آس نے انیس اور انیس کے واسطے سے عربی اور فاری شاعری کی عام روایت سے سکھا ہے۔ اس نوع کی قدرت کمال کا اظہارا مراء القیس نے ان لفظوں میں کیا تھا کہ ' میں آئے ہوئے آفیوں کو یوں بٹاتا اور دور کرتا ہوں جھے کوئی شریر چھو کر اور ڈی دل کو مار مار کر بٹاتا ہو'۔ آفید بیائی کے معاملہ میں جو آس کا رویۃ انتخاب سے زیادہ ایک نیم شعوری اور نیم ارادی ایجاب کا ہے، چنا نچان کی اکثر نظموں میں تجربے یا فکر کے ارتقا سے زیادہ ایک بھوری اور تیم ارادی ایجاب کا ہے، چنا نچان کی اکثر نظموں میں تجربے یا فکر کے ارتقا سے زیادہ ایک بھوری اور تیم اور کر وری بھی ہوئے اظہار کی ہمدوائر وتصویریں ابھرتی ہیں ۔ غزل سے جو آس کی اجتاب کا سب بھی تجربے کے تکر ار آسیز بیان کی سیمی عادت ہے۔ یہ عادت جو آس کی اجور کی بی عادت ہے۔ یہ عادت جو آس کی جوری بن جاتا ہے۔

گر چہ اس بھرار کی نوعیت جوش کے یہاں کہیں کہیں ایس ہے کویا کہ ایک جفا کش استاد بھی طلبا وکوریاضی کا فارمولا یا دکرار ہا ہے اور طلبا و کی بصیرت کے تین ایک مربیا نہ ہے اعتمادی کے سبب مشق کا کوئی بہلوچھوڑ نے پر آ مادہ نہیں ہے ، مگر بیدوا نعہ بھی ہے کہ جوش کا بیرویی کہ سبب مشق کا کوئی بہلوچھوڑ نے پر آ مادہ نہیں ہے ، مگر بیدوا نعہ بھی ہے کہ جوش کا بیرویی کی نہیں صد تک اردو کی شعری روایت پر سایڈ مکن اسالیب ہے ایک فیر شعوری شعف کا زائیدہ بھی ہے ۔ اقبال اس سے بول نی نیکے کہ ایک تو کہنے کے لیے ان کے باس با تیمی بہت تھی ، دوسرے یہ کہ انہوں نے فکری شاعری کے املیٰ ترین نمونوں سے بھی بہت بھی بہت تھی۔ اور تخلیقی لفظ کے اختیار کے ساتھ ساتھ مانوس اسالیب کے جرکا شعور بھی رکھتے ہے۔

جوش کا کارنامہ ہے کہ اپنی لسانی عادتوں اور مجبور یوں کوترک کے بغیر ،اوراس واقعے کے بغیر کہ عالمی او بیات ہے ان کی شناسائی کی کوئی شہادت ہمیں ان کی ننز ونظم میں نہیں ملتی اُن کی شاعری اپناایک الگ چبرہ رکھتی ہے ، جوش ہے پہلے بیا تمیاز انیس کا تھا ،گر دونوں کی کا ئنات مختلف ہے، اور جوش کے بعد بھی ان کے شیدائیوں میں کوئی اس معاسلے میں ان کے مقابل ند مجتر سکا۔ جوش کی شاعری اگر کسی بڑی استعاراتی سطح کی حامل نہ ہو تکی تو وہ بھی اس وجہ ہے کہ ایک تو اردو میں با قاعد واستعاراتی افغام رکھنے والے شعرا و کی تعداو ، کم از کم جوش ہے پہلے ، گنتی کی تھی دوسر ہے ہے کہ ہماری روایت میں اکثر استعارے بھی کشر سے استعاروں کو ، صرف اس لیے کہ وہ کشر سے استعاروں کو ، صرف اس لیے کہ وہ استعار ہے جس ، خوبصورت اور تازہ کا رشیبیہوں پر فوقیت و بناایک طرح کی بدتو فیق ہے۔ استعار ہے جیں ، خوبصورت اور تازہ کا رشیبیہوں پر فوقیت و بناایک طرح کی بدتو فیق ہے۔ اس بدتو فیق کارواج مغربی شعریات کے اصواد سی مقبولیت کے سبب فی زمانہ ہمارے بہاں بھی بہت مام ہو تا جاد ہا ہے اور ہم نے بد بات سرے سے بھلادی ہے کہ اردو سے قطع بہاں بھی بہت کا مردی کی شعری روایت میں بھی تشمیبی عمل مشرقی شاعری کے ایک امتیاز کا تھم رکھت ہے۔ جوش کی شاعری میں تشمیبی تخیل کی مثالیس کثیر جیں اور اس تخیل نے حرکی اور غیر رکھت ہے۔ جوش کی شاعری میں تشمیبی تخیل کی مثالیس کثیر جیں اور اس تخیل نے حرکی اور غیر کرکی دونوں قسم کے بیکر خلق کے جیں۔

ہماری شاعری کے تمام اسالیب میں تعمید ہے کا پرشکوہ ، معنی آفریں اورگرال قدر اسلوب ایک بنیادی اسلوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اظہار کی آزادی اور تجربے کی خود سری نے اس اسلوب کونت نی شکلیس دیں۔ جوش ایک براے شاعر بھی ہے اور اپنے مزاح کے امتبارے انقلابی بھی ، گرجس طرح ان کی انقلاب بسندی ان کی اشرافی رو مانیت کے حصار ہے باہر نہ جائی ، ای طرح جوش کی آزادیاں بھی اپٹی تخصوص پابندی رکھتی ہیں ۔ ای مصارے باہر نہ جائی ، ای طرح جوش کی آزادیاں بھی اپٹی تخصوص پابندی رکھتی ہیں ۔ ای لیے ، شروع بی میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جوش اپنا اخبار واسلوب اور آنی رو پول کے معالمے میں اصلا مشرقی ہیں اور اتبال اپنی تمام ترعقلیت بیزاری 'اور شرقیت کے باوجود مغربی ۔ چنانچہ جوش کی شاعری جمالیات کے متغیر میا نات کا بارا شماسکی گی اور ہماری باوجود مغربی ۔ چنانچہ جوش کی شاعری جمالیات کے متغیر میان اس موال کا جواب ہمیں فن اس کے سنے معیاروں کے بجائے خود جوش کی شاعری میں تلاش کرنا جا ہے ۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاعری جہ راخیال ہے کہ یہ شاعری جہ رق تیا اور دل چسپ ، گر روایت یہ بہ نوع تاریخ ہے ایک مستقل اور تیز رفتار ہوتی ہے ، وقیع اور دل چسپ ، گر روایت ہے نے زیادہ سرگش اور تیز رفتار ہوتی ہے ۔ وقیع اور دل چسپ ، گر روایت میں خواج ہے نے زیادہ سرگش اور تیز رفتار ہوتی ہے ۔

جوش کی شاعری ایک نئی روایت کا حرف آغاز بھی بھی اوراس کا انتقامیہ بھی اس

نے ہمیں بٹارتیں بھی ویں اور بے چینیاں بھی۔اس نے کسی بڑے فکری اجتہادے زیادہ
ایک نیم فکری اور جذباتی بعناوت کا رول اور دانشوری کی اُس روایت ہے کسی نہ کسی سطح پرخودکو
مر بوط رکھا جس کی داغ بیل سائنسی عقلیت نے ڈالی تھی۔سب سے بڑی بات ہے کہ
جوش نے ہمار بیعض تہذ ہی اور سابق ایقانات کو ایک ایسی زبان دی جو پرانی ہوتے ہوئ
بھی نئ تھی اور جس کا دروازہ جوش کے ساتھ شاید، ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ جوش کی
شاعری کا وہ حصہ جس پرنسبتا کم توجہ دی گئی مثلا ان کے ایسے اشعار جن بیل سیاسی اور ساجی
طنزی اعلیٰ مثالیس ملتی ہیں، یا پھر اُن کی منظر پنظمیس جن میں اشیاء،مظاہر اور موجودات اپنی
عضری سادگی اور بے ساختی کے ساتھ ہم سے کلام کرتے ہیں، میرے خیال میں ایک نے
تجزیے کا طالب ہے کہ بہطور شاعر،اس میں جوش کی ہمشکی کا رمز چھپا ہوا ہے:
تجزیے کا طالب ہے کہ بہطور شاعر،اس میں جوش کی ہمشکی کا رمز چھپا ہوا ہے:

(رساله جامعه جون ۱۹۸۴ه)



## جوش کی طنزییه شاعری

د و جذبوں کی پاسداری میں جوش صاحب ہمیشہ <del>نابت قدم رے ۔۔۔۔ایک تو</del> محبت کا جذبه، دوسرانفرت کا۔ جوش کے خیل کی زر خیزی، زم آ ٹاری ادر رومانیت، ای طرت أن كى برجمى ، بلندآ جنگى اوراحتیاج ، انبى دوجذ بول كے داسطے سے اپنی سمت اور معنی کا تعین کرتے ہیں۔ جوش کے یہاں بصیرتوں کے ممل اور ردممل کی تمام صورتوں کی طرح ، محبت اور نفرت کے جذبوں میں بھی شدت بہت ہے کسی خیال، پیکر ،منظر، شے ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس طرح کہ اپنے آپ کوأس تصوریا مظہر کے واسطے ہے وجودیڈ ہر ہونے والی کا ننات میں مم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی تج بے یا تصورے نفرت پر آتے ہیں تو یوال کدأس سے وابسة یوری کا مُنات کواپی مٹی جس سمیٹ لیتے ہیں اور أے اس طرح تعینچتے میں کہ معنویت کی ایک بوند بھی اُس میں باتی نے روجائے۔ایساطاقت ورخیل اور مخیل کے اظہار پرالی بے مثال قدرت جوش کوالگ ہے پہنچانے کا ایک زاویہ فراہم کرتی ہے۔ جوش کے شعری کمال اور کثیر الجبتی کے دوسب سے بڑے منطقے بعنی اُن کی منظر پیشاعری اوراُن کی طنزیه شاعری انفرادیت کے ای زاویے ہے نبیت رکھتے ہیں۔ تمریجیب بات ہے کہ جوش کی انفرادیت کواساس مبیا کرنے والے ای زاویے یرسب سے زیادہ اعتراض کیے مجئے۔ جوش کے خیل کی بے حساب وسعت اور رنگارنگی کو مبالغه اور تکرار کا نام دیا گیا۔ أن کی قدرت كلام كولفاظی کا — ایک بنیادی مسئله، جواس سلیلے میں سرے سے نظرانداز کردیا گیا۔ بیتھا کہ جوش کی شاعری کو پر کھنے کا اصل الاصول اُن کی اپنی شاعر کی اور روایت میں تلاش کیا جاتا جا ہے تھا۔ جوش مشرق کی روایت میں Genius کے شام میں بیدوایت ایک بات کو بھاؤبدل بدل کردسیوں کہنے اور ایک بی تاثر کی ترسیل کے تقریبی اورکی کی تنبیمیں وضع کرنے کو عیب نہیں ہنر گروانتی آئی ہے۔ نظم میں خیال کے تقریبی اورتی اور کی اورقاء تجربے کی وصدت ، تشیبی تخیل پراستعاراتی عمل کی برتری وغیرہ کے تصورات ہم نے مغرب سے مستعار لیے اورا ہے احمیازات کوشک کی نظر سے و کیھنے گئے۔ اس رویئے کی زویے جوش کیا ، اقبال بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ بیتہ نہیں اُپاسراٹ معلام معلام کالیدا کر اس حساب سے کس مقام پر تھر تے ۔ رائج الوقت فارمولے حواس پر عالب آجا کی نواز ہو اپنا حال ہی نہیں ، ماضی بھی خطرے میں پڑجا تا ہے۔ چنا نچہ جوش کی تعنیم ہم تعییر اور بہ حیثیت شاعر جوش کے مرتبے کو طے کرنے میں ہمارا عام تقیدی رویہ معتر ضانہ ہی نہیں جارحانہ بھی رہااور جوش کے مرتبے کو طے کرنے میں ہمارا عام تقیدی رویہ معتر ضانہ ہی نہیں جارحانہ بھی رہااور جوش کے ساتھ ساتھ بالوا۔ طور پر ہماری تھی پہنیان معتر ضانہ ہی ملامت کا ہدف بنے رہے۔ جوش کی نظم نظاد ، اُن کے شعری آھورات کے حالات ساتھ ہمارے عام تنقیدی رویئے ہے اُن کی بے اطمینانی اور اس رویے کے خلاف ساتھ ہمارے عام تنقیدی رویئے ہے اُن کی بے اطمینانی اور اس رویے کے خلاف احتجاج کی تر جمان بھی ہے۔

جوش کے مجمولی رول کا ایک اور پہلو ہمی غور طلب ہے ۔۔۔ یہ کہ اُن کی شخصیت اور شاعری میں دومروں کو اکسانے اور شدید تسم کے رد ممل کو دعوت دینے کی صلاحیت بھی بہت ہے۔شایدا کی وجہ ہے جوش کو تسلیم کرنے اور اُنہیں روکر نے ہیں بمیں لگ بھگ ایک می ہوت ہے ۔شایدا کی وجہ ہے جوش کو تسلیم کرنے اور اُنہیں روکر نے ہیں بمیں لگ بھگ ایک می ہوائی عام دکھائی ویتی ہے۔اس سلیط میں کئی سوال اضح ہیں جن پرالگ الگ اور تغصیل کے ساتھ بحث کی جانی جا ہے ۔لیکن جوش کی شاعری (اور شخصیت بعض اوقات اُن کے نکتے چینوں کو کسی مضحکہ فیز حد تک مشتعل کر سکتی ہے ، اُس کا سب سے عبر شاک مرقعہ رسالہ ساتی کا جوش فیمر ہے (اشاعت ۱۹۲۳ء) اس فروجرم میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف بلکہ متصادم بیانات کیجا کر ویے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر خلیل الرحمٰن اعظمی کے مضمون جوش کی شاعری کا اختیام بائر ن کے بارے میں میں تھے و میں ایک انتیام بائر ن کے بارے میں میں تھے تا رنائد کا ایک اقتباس ، پھراس اقتباس پر حاشیہ آرائی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے: آرنائد کا ایک اقتباس ، پھراس اقتباس پر حاشیہ آرائی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے:

میتھیج آ رنلڈ نے لارڈ بائرن کے بارے میں ایک جگ

رائے دیے ہوئے لکھا ہے کہ:

"بائن وان وان ك جال كريست سے بائن

شاعر ہے۔ کین جب دہ فلسفیانہ یا سجیدہ موضوعات کو افعاتا ہے تو بچوں کی طرح سوچنے لگتا ہے۔ ' کم وجیش ہی بات جوش کے بار ہے جس بھی کمی جاشتی ہے۔ وہ اگر طنز میشاعری پراپی تمام توجہ مرکوز کردیں تو اس میدان میں ان سے زیادہ کا میابی کسی کو حاصل نہیں ہوسکتی۔

سین ای نم میں شامل ایک دوسر ہے مضمون ( عنوان : جوش کی ظنزیہ شاعری ، مصنفدادیب ) کی آخری پچے سطریں ہے ہیں کہ:

(جوش کا کلام) ای بات کی شہادت دے گا کہ وہ طنز وظر افت کے مردمیدان نہیں۔ اُن کا انداز ، اُن کا طرز ، اُن کا اسلوب جدا ہے۔ دومیدان نہیں کے رجز خواں ہیں پہلس کے ہنسوڑ نہیں۔ کیسی سیس سیس کی میل کے ہنسوڑ نہیں۔ کیکن اس کا کیا علاج کہ وہ طنز وظر افت میں بھی پچھ کہنے کی کوشش کریں ... جوش کی طنز وظر افت کے میدان میں کوئی اہمیت میں اور کی اور افت کے میدان میں کوئی اہمیت میں اور کیں ا

تقریباً ایسی بی متضاد اور فیصلہ کن قسم کی با تیس جوش کی سیاسی شاعری، عشقیہ شاعری، موضوعاتی، فکری، اخلاقی اور منظریہ شاعری کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں۔ اُن سب باتوں کو ایک ساتھ دھیان میں لایا جائے تو تنقیدی رایوں اور بحا کموں کی ایک جمیب وغریب Confused سے مقور امجرتی ہے۔ ور اصل سے نتیجہ ہے جوش کی شاعری کو اس کے تاریخی اور اجتماعی سیات ہے الگ کر کے دیکھنے کا اور ایک ایسے اجبنی ، غیر حقیقت پہندانہ معیار کی روایت اور شخص نظام معیار کی روایت اور شخص نظام جذبات ہے مطابقت بی نہیں رکھتا۔ جوش کی شخصیت میں اور شاعری میں کسی طرح کی جذبات ہے مطابقت بی نہیں رکھتا۔ جوش کی شخصیت میں اور شاعری میں کسی طرح کی جبیدگی نہیں ہے اس لیے اس بارے میں قیاس آرائی اور دوراز کا رقیجوں تک رسائی کی جبیدگی نہیں ہے اس لیے اس بارے میں قیاس آرائی اور دوراز کا رقیجوں تک رسائی کی جبیدگی نہیں ہے اس لیے اس بارے میں قیاس آرائی اور دوراز کا رقیجوں تک رسائی کی بھی کوئی عنوائش نہیں نگلتی۔

جوش کی شاعری، خاص طور پران کی طنزیہ شاعری کے بارے میں چند حقائق

ایسے ہیں جنمیں ذہن میں رکھے بغیر نہ تو جوش کی تخلیقیت کے عناصر کی دریا فت ممکن ہے نہ ہی اُس موثر اور ہمد گیر تاریخی رول کو سمجھا جاسکتا ہے جو اُن کی شاعر کی نے انجام دیا۔ خیال کی شاعر کی (Conceptual) ہمیشہ قار مین کے کسی نہ کسی صلقے کے مفر وضات اور ایقا تات سے فکر اتی ضرور ہے۔ بھر جوش تو اپنے خیالات کے معاطم میں خاصے شدت پہند بھی سے فکر اتی ضرور ہے۔ بھر جوش تو اپنے خیالات کے منطقوں میں نہ تو کوئی دور ک ہند صیت کا کوئی پھیر۔ جوش ادر اک اور احساس کی جس سطح ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے میں اُس سطح پر ہر خیال ایک ہم گیر جذباتی اور احساس کی جس سطح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اُس سطح پر ہر خیال ایک ہم گیر جذباتی اور حسیاتی تجربے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یبال سے کہ کہ اپنی نہ ہی فکر کو بھی وہ ایک جو گئی ما انسانی واردات کی سطح تک لیا آتے ہیں۔ جوش کی شاعر کی گئی وہ ایک بہلو کا ذکر کرتے ہوئے سید اختیام حسین نے اپنی کتاب ہیں۔ جوش کی شاعر کی گئی انسان اور شاعر کی میں تکھا تھا:

اُنھيں (جوش کو) ندہب کے دعووں اور صد بنديوں کا خداق اڑا نے ميں مزوا نے لگا۔ايے مواقع پرطنز کا حربہ بہت کا آلہ ثابت ہوتا ہے۔ جوش نے بھی اُس ہے کام لينا شروع کيا، مولو يوں ، ريا کار زامدوں، جھوٹے مدعيان ندہب کی دھجيال اڑا کميں۔اُس خدا کو مائے ہے انکار کيا جوانسانی تخیل کا تراشا ہوا تھا۔ اِس خيال ميں جرکی آميزش بھی ہوگئ تو ايک راستہ اور نکلا۔ اگراييا خدا ہے جيسا کہ ارباب ندہب بيش کرتے ہيں۔۔ ذاتی اور شخصی خدا جس ميں ہوئے انسانی پائی جاتی ہے تو پھروہ ہڑا خالم اور قدار ہے۔

اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جوش کے یہاں خالص مزاح Pure اور Humour تو تقربیا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب سوائے اس کے اور کہ جوش شاعر کی حیثیت ہے اپنے کمل کے بارے میں بہت بجیدہ ہے۔ اُن کا طنز معنیک تصویر میں تو وضع کرتا ہے گراس طنز کی اساس اپنی تمامتر بجیدگی کے ساتھ برقر اردبتی ہے۔ سیاس معنیک تصویر میں تو وضع کرتا ہے گراس طنز کی اساس اپنی تمامتر بجیدگی کے ساتھ برقر اردبتی ہے۔ سیاس معاشرتی بھری برتر نی اعتبار ہے جوزندگی جوش کے تج بے میں آئی اُس کے ہے۔ سیاس معاشرتی بھری برتر نی اعتبار سے جوزندگی جوش کے تج بے میں آئی اُس کے

معالے اتنے تمبیر سے کہ اُن پر ہنسنا شاید آ سان تھا بھی نہیں۔ لیکن ادب کو زمین فراہم كرنے والى زندكى سے منھ موز كرادب كى تخليق كا تصور بھى بے معنى ہے۔ چنانچہ جوش كى طنزیہ تری میں بیتا ٹر بہت واسم ہے کہ اُن کے طنز کی بنیاد نہ تو اپنے ماضی کے بارے میں کسی طرح کی خوش کمانی ہے نہ اپنی ذات کے تئیں وہ خود اطمینانی جس کا ظہور دوسروں کے مقابلے میں این برتری کے واسطے سے ہوتا ہے۔ جوش کے اضطراب اور ملال کا سب سے برا سب یہ ہے کہ ووا بی ستی کو بھی گر دو چیش کے بجڑ ہے ہوئے ماحول کی سازش میں شریک سبحت میں۔طنز پنظموں میں داخلی بیجان ہے قطع نظر برمشنگی اور بیزاری کی ایک مستقل کیفیت موجود رہتی ہے۔ جوش بھی ہیں میتا ٹرنبیں دیتے کہ وومعاشرے اور مظاہر کی ہر مقیقت کو پہلے ہے جھے لیے ہیں۔ وہ اپنا، ونیا کا ، زندگی اور کا کنات کا تجزید کرتے ہیں۔ اپنی ا، رائے زمانے کی صورتمال کے داسفے سے این رنج اور برہمی کا نشانہ بنے والے اشخاص ، واقعہ ت اورافکار کا محاسبہ کرتے ہیں۔ تاریخ نے جن لندروں اور روایتوں کومستر دکردیا ہے أن كى جكة شعور كے ايك نظام كى بنياد ركھنا جاہتے ہيں۔ وہ صورتيں جواينے روحاني ز وال اوراین انسانیت کی تخریب کے نتیج میں شخ اور بے ڈول ہو چکی ہیں جوش اُن کی ایک سرر نیلی Surrealistic تصویر مرتب کرتے ہیں۔ ان تصویروں میں مشاہرے اور تحیل کی آ میزش ، مجر تفوس سین Physical اور تجریدی سینو ن اور بیکرون کے مشتر کیمل سے ایک انو کھی سال اور متحرک کیفیت پیدا ہوگئ ہے۔ اسی چند مثالیں:

حنا ہے ریش سرخ آکھوں میں سر مہد لئیس مہر مہد النیس مبکی ہوئی رہینے معطر جیکے شائے یہ جو خانے کا رومال عبا کے بند میں تبیع المر کتارہ مدر اور کوتاہ گردان شکم پر رعب اقد رشک صنوبر جبیں کا داغ اک دبکی ہوئی رات سمنا سمندر

بوں کی جاہ میں ہم رشک مجنوں خدا کے عشق میں وہ دیو پیکر امرم کے تذکرے کس کس مزے سے حنائی ریش مشی میں گزار ان کی المبائی ہے ایک حد تک کر جمولی ہوئی مر یہ چیا مردہ چوہ کی طرح پیولی ہوئی داغدار داخت میلے ، پنڈلیاں ہیچیدہ دھوتی داغدار ناک میں موقی ہوئی داغدار ناک میں موقی ہوئی داغدار ناک میں موقی ہوں کے کونے پیٹ میں تو تو کے میں میں او ندی کا غار الی مانسیں فر بھی کے جو نے سیم سے کھیتا ہوا الی مانسیں فر بھی کے بار سے لیتا ہوا الی مانسیں فر بھی کے بار سے لیتا ہوا

(مهاجن)

این آگھوں پی اشک بجر آئے

اپنی آگھوں پی اشک بجر آئے

پیششیں مغربی اماموں کی
صورتیں مشرقی غلاموں کی
پیش پی اٹھ اورمنھ پی سگار
شانے کے لیے ہوئے دم گفتار
طاق دل پی چراغ آبحریزی
مریزی ڈھال آبحریزی
جام کا بال بال آبحریزی

اب کک تو آستان حماقت ہے اور سر
اب کک تو '' خیر' ست ہے اور تیزگام' شر' ا
اب تک تو پھر رہا ہے دل وذبین ادھر اُدھر
ہر دیو کامیاب کی خوراک ہے بشر
ہر دیو کامیاب کی خوراک ہے بشر

ابک ہے برم جہل میں ناداں ڈٹا ہوا
اب کک ہے علم وعقل و ہنر میں محنا ہوا
اب تک لباس ذہمن وذکا ہے پھٹا ہوا
اب تک لباس ذہمن وذکا ہے پھٹا ہوا
اب تک ہے خاک تیرہ میں انساں اٹا ہوا
ہر چند خاک تیرہ میں انساں اٹا ہوا
ہر چند خاک تیرہ سے بالا ہے آدمی

(Tob)

 رہ رہ کے کروٹیس کی بدلنے لگا غرور رُخ کی جوان کو سے پیسلنے لگا غرور ایکا غرور ایکا کی ایکا غرور ایکال کی مثان عشق کے سانچے میں وصل کی زیجر زُہد شرخ ہوئی اور کل کئی

( فتيز نو عاو)

اک پیر کے پای پی کی بیمی کی ایک لڑکی بیمی کی ایک لڑکی احساس کا خلفشار رخ پر بیری کے اوب کا بار رخ پر خاک خاک خاک کا بار رخ پر خاک خاک پیری کے اوب کا بار رخ کا کا خاک خاک خاک کاری خینے پر خزال کا رعب طاری خینے پری کے تھکے نفرال کا رعب طاری بیری کے تھکے نفرال کا ندھے بیری کے تھکے نفرال کا ندھے دریائے طرب کا بند باندھے طوفال کی سحر ، جمود کی رات شعلے کی جبیں پ برف کا بات شعلے کی جبیں پ برف کا بات

(شاپ مرموب ثيب)

 بھیرت ، ایک زادیے نظر بن جاتی ہے۔ اور شاعرانہ ادراک کے لیے ایک بھی نہ ختم ہونے والی توانائی کامخزن بن جاتی ہے۔ جوش کے طرز احساس کی ایک کلید بن جاتی ہے:

لب ليايث ولعاب بكفء بديو اوکمیاں مگالیاں، دھاکے ، قے سوز، سلاب، سنتي مرمر احراق ، احتباس، اعكبار في تيخ مياؤل مياؤل، چل حالباز كونج ، كالم كلوج ،كرز ، كزاف غُل غيارُ ۽ بغنن غنن غول ،غول مول، يجان، باعد، باتما يائي موتك، متكامده مهم بهدو الل ال وَنْ وَعَلَى وَهِمَا مِن وَهِمَا مِن وَيَكُ وَكَار بجونك، بجول بجول المكنن بمكنن ، يكن بكن تبلكه وتوتراق وتف وتحرار وبديء وندنا تبنيسء وحمال (پندنامه)

لات محونسا مجيمري چھري ماياكو شوره حوق ، ابے ہے ، ہے ہ من مسامت ، عشى، تيش، حكر استحاله المانت، استحقار چل یخے می بیناں، چنیں، چنکماڑ معركه ومفسدوه محاذه مصاف دُرد بک ، دور، وهر فتح، دول دول الي دي، الاه الام، الزاكي كىل بلى مكاۇل كاوپ، كەپ منڈل پلیزے ، نے پھکس، مملکار الجمن أواركيء أدهم، أتنفس وحول وحياء وعكز بكروه كار بوللمصل ، بھے ، بکس ، برر ، بھونجال

سرسری طور پر دیکھا جائے تو سے شعارلفا ظی اور بجرار کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ اور
ان جس سوک قریب جولفظ استعال ہوئے ہیں، ان جس سے کی لفظ بہ ظاہر ہم معنی ہیں۔
لیکن ہمیں سے نہ بجولنا چاہیے کہ معنی کی مما ثلت کے باوجود دولفظوں کے ماجین اصوات اور
آ ہنگ کا فرق آنہیں احساس اور اظہار کی دومخلف اکا ئیوں کی شکل دے دیتا ہے۔ ایک ہی صورت حال یا انسانی وار دات کی عکائی کے لیے ایک سولفظوں کا استعال میہ ظاہر کرتا ہے
کہ شاعر کو اس ایک صورت حال یا وار دات تک رسائی کے لیے سوو سلے میسر ہے۔ فکری یا
فلسفیا نہ شاعری کے لیے معنوی ربط ریھنے والے لفظوں کا بیتو اثر بتاہ کن ثابت ہوسکتا ہے۔
فلسفیا نہ شاعری کے لیے معنوی ربط ریھنے والے لفظوں کا بیتو اثر بتاہ کن ثابت ہوسکتا ہے۔

جوش ابنی کی نظموں میں اس خرائی کی زو پر آئے ہیں کے لفظوں کا سلسلہ اپنے اندرونی تحرک کے لحاظ سے خیال کے سلسلے پر حاوی ہوجاتا ہے۔ چنانچہ بیان کی رفتار تجربے کی رفتار کے مقابلے میں تیز تر دکھائی ویت ہے۔ اس سے سیاحساس پیدا ہوتا ہے کہ شاعر کے پاس جتنے لفظ ہیں۔ کہنے کے لیے آئی باتی نہیں ہیں۔ لیکن طنز یہ نظموں میں جوش کی قادرالکلای ہر لفظ ہیں۔ کہنے کے لیے آئی باتی نہیں ہیں۔ لیکن طنز یہ نظموں کی صف میں جماتی ہے۔ لفظ کے ساتھ ایک ہی تجربے یا تصویر کوروش کرنے والے قتموں کی صف میں جماتی ہے۔ چونکہ موضوع بننے والا منظر بالعموم تھہرا ہوا ہوتا ہے یا جس شخص یاشے پر جوش طنز آز مائی کرتے ہیں آس کی معنوی ، حسی اور جذباتی حدیں بالعموم متعین ہوتی ہیں اس لیے یہاں کرتے ہیں آس کی معنوی ، حسی اور جذباتی حدیں بالعموم متعین ہوتی ہیں اس لیے یہاں ایک دوسر ہے ہے منا سبت رکھنے والے لفظوں کا تواثر ہو جونیس بنآ۔

جوس کے طنزی ایک اورخولی ہے کہ اُس سے صرف نشانہ بنے والے مظہر پیکر کا ہے ڈ صنگاین ہی نہیں ابھرتا۔ ہمارے معاشرتی شعور کومنور کرنے کا ایک امکان ، ایک تی جہت ، ایک نیاز اور پھی سامنے آتا ہے۔ پھر جوش تو اپنی طبیعت کے استبار ہے بھی ایک یا تی تھے، ندہب، سیاست معاشرت، اخلاق بعلیم اور تفکر کے ہرادارے پر سوالیہ نشان قائم کرنے والے۔اندورنی تصادات ہے لبالب بھرے ہوئے ایک حیران اور پریشان عہد کے تماشوں ہے دو حیار۔ سیاس ،معاشرتی ،اجتماعی سطح پرکنی ایسی حقیقیس اُن کے سامنے تھیں جنصیں وہ تبدیل کرنے پر قادر نہیں تھے تکر جن کی تبدیلی کا خواب دیکھتے تھے اور بھی ما یوی کی وجہ ہے ، کبھی جھنجھلا ہٹ اور غصے کی وجہ ہے ایک زہر خنداں ان کے ہونٹوں پر مجھیل جاتا تھا۔ یہ کیفیتیں شدید ہوتی تھیں تو ان کے طنز کی نے بھی او نجی ہو جاتی تھی ،بعض اوقات نا گواری کی حد تک ۔ مذہب کے نام پر پھیلائی جانے والی منافرت ، ریا کاری ، فسادات ، ساجی اور اقتصادی استحصال ہے متعلق اشعار میں کہیں کہیں جوش کے طنز نے غضب نا کیصورت بھی اختیار کرلی ہے۔ بیشایدا بیک تاریخی ضرورت بھی تھی۔ آرول نے کہا تھا۔۔۔۔ جنگ کے زمانے کا ادب صحافت بھی ہوستی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ تخلیقی طہارت کے خوف ہے فئی اور لسانی امکان کا ایک دروازہ اینے آپ پر بند کر لیا جائے ۔ ہوں بھی جوش صاحب میں اس طرح کے خطرے اٹھانے کا حوصلہ بہت تھا جہمی تو بھی بھی وہ شعراس طور پر بھی کہتے ہیں کو یا ایک ہی جیسے لفظوں ہے کوئی دیوار چن رہے ہول ،

تخليقيت سے زياد ومعماري كا انداز نماياں موتاتھا۔

ادراذیتوں کا ترجمان ہو۔ جو آس نے فرسودہ قدروں اوررویوں کی ہنی جہاں کہیں آ ڈائی ہے اوراذیتوں کا ترجمان ہو۔ جو آس نے فرسودہ قدروں اوررویوں کی ہنی جہاں کہیں آ ڈائی ہے فاصے شتعل اور بے جین دکھائی دیے ہیں۔ جھے جرانی اس بات پر ہے کہ اس بے جینی ک تہد ہے جس طنز کا ظہور ہو تا جا ہے اُس کی روشن ہماری موجودہ شاعری میں دھرے دھرے دھرے دھرے کہاں ہوتی جارہی ہے؟ یہ سوال اس او بی ور ثے کا بھی ہے جو جو آس کی طنزیہ شاعری کی شکل میں ہمارے ہاتھ آیا ہے۔



## فاني

نی غزل کی روایت کوایک فکری پس منظرمهیا کرنے والے شاعروں میں میراور غالب کے بعد فاتی میگانداور فراق کا مطالعہ ہمارے لیے خاص دلچیسی رکھتا ہے۔ ہے ۱۹۳۰ء کے فور آبعد ، فسادات اور جرت کے ماحول میں میر کی غزل کو ایک نے تناظر کے ساتھ و یکھا گیا۔نی حسیت ہے وابستہ سوالوں اور تجربوں پرتو جہ میں تیزی آئی تو غالب اور ایک خاص سطح برا قبال کی معنویت کا ایک نیا بمبلوبھی سامنے آیا۔ تکر فائی ، یکا نداورفر اق کوچھوڑ کر ، سن اور غزل کو کے اثرات ہمیں بعد کے غزل کو بوں پر نظر نہیں آئے۔فراق نے تو خیر اہے بعد کے شاعروں پر ایک براہ راست اثر ڈالا۔ زبان وبیان ، کہیے ، اسالیب ، طرز احساس، واردات اور تجربے ، غرض كه تقريباً تمام تخليقي سطحوں ير - البته فاتى اور ايكانه كے شعری مزاج کا پچھس تو ہمیں نئ غزل کہنے والوں کے بیبال ضرور ملتا ہے الکین ان کے نشانات بہت واضح اور متعین نہیں ہیں۔ تاہم ،غزلیہ شاعری کی نتی روایت کے جائزے میں فراق کے ساتھ ساتھ لگانداور فائی کا مطالعہ ایک خاص معنونیت رکھتا ہے۔ فاتی کی شاعری نے کم وچیش اس دور میں شہرت اور مقبولیت حاصل کی جے ہم آج عالم كير ملط يرني تخليق حسيت كے دور ہے تعبير كرتے ہيں ، يعنى كر بہلى جنگ عظيم كے بعد كادور \_ كويا كه فانى نے ہر چند كه اپنے عبد كے دا قعات اور بين الاقوامي اد لي تصورات سے بہ ظاہر کوئی تعلق نہیں رکھا ،تمران کے شعری مزاح کی تعمیر وتشکیل کا زمانے بھی وہی ہے جب ایلیٹ کی عہد آفریں نظم ویسٹ لینڈ کا خاکہ مرتب کیا گیا۔ فاتی ایک مختلف او بی روایت کے شاعر ہتے اور ان کی اور ایلیٹ کی روایت میں پہھیمی مشترک نہیں تھا۔ لیکن ایلیٹ کی طرح فانی نے بھی ایک خراب، ایک ارض المتیت کے خاکے میں الفاظ واصوات کے رنگ

عجرے ہیں۔ یخراب فاتی کی اپنی ذات ہے۔اور میں ذات ان کی کا نتات ان کا شعوراس کا نئات کی اجاز بستیوں اور آباد و مرانیوں میں بھنگٹا پھرتا ہے۔اینے دکھوں کا تکھرا تھائے وواک کا کتا ہے ہر کو شے میں اپنی صورت حال کی تائید واقعد لیں کے نشانات ڈھونڈ تے رہے ہین اور میران نیس ہوتے ۔ اس لیے کہ جس طرح وقت مستقل ہے ای طرح ان کا وردمستقل ہے۔ یہ دوران کی جان کا وتمن بھی ہے اور ان کا رقبق وہم صفیر بھی کہ اس کے را کوں میں انھیں انا کا سراغ ملتا ہے اور اس کلیدے ان پر اپنی تقیقت کے بھید کھلتے ہیں۔ ال تم بد کا مقدمد میزیس که میں ایت عہد کی حسنیت ہے تھی تان کر فوتی کارشتہ قائم کرنا جا ہتا ہوں یا یہ کہ ایاب اور فائی کے جذباتی ایتانات میں مجھے کسی مماثلت کا سراغ ملا ہے۔ میرے زور کیا فائی کا سب سے بڑا الیہ ہی ہے ہے کہ ان کے غم کوکوئی بڑی گہری، پر چ تبذين اوراجتم كي اس سال سال سال ين نجيهم في كامطاله وافكار اورتجر بات كي سطح پرزياد ه ے زیاد وال حوالے ہے کر سے جی جس سے خود فائی کی زندگی اوراس کے مناسبات عبارت جیں۔ دیوان فانی کاس اشاعت اعلاء ہے لین ایلیث کی نظم ہے ایک برس سلے۔ باتیات فائی کی اش عت الم 191 میں ہوئی ایکنی The Wasteland کے یا تی برس بعد ۔ فائی اپنی اولی اور تہذیبی روایت کے عارف بھی ہتے اور انہوں نے اسے عبد کے ترقی یا فتہ طبتے کی مشرورتوں کے مطابق انگریزی ادبیات اور معوم کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ انگریزی ز بان سے ال کی واتنے بت اس حد تک و تھی ہی کہ و واپنی غز لوں کے مطالب ایک یکسر اجنبی اسلوب میں منتقل کرنے کی قوت رکھتے ہے۔ جان چہ فائی کے قاری کا پیرمطالبہ ایک علمی جواز بھی رکت ہے کہ اکٹیں اپنی روایت کے حدر ومیں رہتے ہوئے بھی پچھالی مختجائش ضرور نكانى چ بيتى جواكب وسيع ترتهذبي اورنفساتى تناظر ريحنے والے تخليقي مياما نات سے اسمين اس طرب العلق ندر بندويق- آخر ايكانداور فراق نے اپني روايت اورايي مخصوص تَقَا فِي وَاسْ سِهِ مِثْلِ رَبِينَةٍ مُوسِدُ بِهِنَى بِيراسَةِ وْحَوِيْدُ لِكَالاِساسَ بِي اوراً سُكَرِيرُ هِ كرديكُهِ يَوْ م اور بنا ب موازم فوری رویوں اور حسی واردات کی سطح پر اس تخلیقی لبر میں شامل نظر آ تے میں جوصد بول کے فاصلے میور کرتی ہوئی ہمارے عبد کی عام سائٹمی کا حصہ بن چکی ہے۔ پھر ف فی اس مفریس بینچیے کیوں رہ گئے ؟ ان کی متین اور خاموش آ واز اردو غزل کے جموم اصوات میں الگ پیجانی جاتی ہے۔ان کی تی تی سرشت روایت کے ان تمام مناصرے ہے جو تجربے کواظہار کے وسائل بہم بہنچاتے ہیں۔وہ اپنے ماضی اور اپنی روایت کے تسلسل کی بنیادی وحدت کا گہراشعور رکھتے ہتھے اورار دو ہے قطع نظر فاری زبان و ادب کے کلا کیل سر مائے پر بھی ان کی نظر تھی۔ انہوں نے فاری اشعار کی جو بیاض مرتب کی تھی اس میں بالعموم ابیا کلام شامل ہے جس ہے نداق عامہ کے بجائے ان کے انفرادی ذوق کا اظہار ہوتا ہے۔شاعر ،شاعری اور شعریت ہے متعلق انھوں نے نثر میں اینے جس موقف کا اظهاركيا ہے اس ميں ہم ايك تربيت يافته اور شجيده اولي تصور كے نشانات بآساني و كيھ كئے میں اور صرف اس موقف کی بنیاد پر فوتی کے ذہنی امتیاز کی شناخت کی جا کتی ہے۔ فوتی کے حالات برغور سیجے تو انداز ہ ہوتا ہے کہ شعر کوئی ان کے لیے کھش ایک اندرونی جبر کا اظہار نہ تمقى بلكه أيك شديد روحاني اورجذباتي ضرورت كي يحيل كا ذريعه بهي تقي اور ات اختیار کرنے میں ایک با قاعدہ شعوری انتخاب کا بھی دنمل تھا۔ فالی یہ بجیتے ستھے کہ شعر کہنا ان کے لیے کم وہیش اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا کہ مانس لینا چنانچہ اس کی خاطر وہ زندگی کے ہ فرض اور ہرفرض سے آئی میں پھیر لینے پر آمادہ تھے اور بعض ایس مواتوں کے طالب بھی جنعیں فانی کے تغیر پذیر معاشرے میں ایک رواج کی حیثیت حاصل نہیں رہ تنی تھی۔ فاتی نے حسب تو فیق شعراور غیرشعر کا ایک پیانہ مقرر کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور ایک عرصے تک ان کاا قبال کو محض ناظم تمجسنا ان کی فن کارانه انا نبیت بن کا جمیجه ندتها ـ انهول نے الہمی بری ایک بوطبیقا بھی وضع کر لی تھی اور ای کے مطابق اینے انلہار کی تعیین میں مسروف یتھے۔ اردو کے عام شعرا کے برمکس فاتی اپنے عمل کی غایت ہے بھی آگاہ تھے ای لیے اسماب ودل کے آستانوں سے دابستی کے باوجودشاعری ان کے لیے پیشہ نہ بن علی۔ائے افسیاتی اور تخلیقی ماحول میں فاتی کی حیثیت ایک Misfil کی ہے۔ جذباتی سطح پر ندہ واس ماحول کو قبول کریائے ہیں، نہ وہ ماحول فاتی کوقبول کرتا ہے۔ فاتی کے یہاں اس سے مفاہمت لی کوئی ایسی کوشش بھی نہیں ماتی جوان کی شخصیت کے بنیادی رنگوں میں کسی تبدیلی یا کیفیت

مجموی طور پرشاعری کی طرف فاتی کارویه بہت سنجیرہ ہے ادر ہر چند که انہوں

ے شاعر کو کشف اور البام کے عطیات سے مالا مال ایک پر اسرارہتی کی شکل میں بھی و کھنے اور دکھانے کے جس کے جن باتی اور حس ریوں کی منطق شعوری اور بے جاب ہے۔ بالفاظ ویکر جذب قکر بن گیا ہے اور کسی تم کا منطق منابط پیدا کے بغیرا پی ولیل کے ساتھ اظہار پایا ہے۔ وہ ایقان کو تاثر یا وار دات میں بدلتے بھی ہیں اور اس طرح کداس کی فکری بنیاوی میں منتشر نہیں ہوتیں۔ ان کے اس رویے کی روثنی میں بہتوں کو پیفلانی ہوئی موئی کے کہ فائی غالب کی شم کا فلنف طراز سمجھا تو نہجھا آئی غالب کی تشم کا فلنف طراز سمجھا تو نہجھا تھی غالب کی تشم کا فلنف طراز سمجھا تو نہجھا تھی غالب کی تشم کا فلنف طراز سمجھا تو نہجھا تھی اس پرست کہ کر چیر کے آئینہ وجود میں ان کا تھی فائس و حود فی کا نشا نہ بنایا تو بات ہے مدا توں کی صف سے بیا واز بھی انھی کہ فائی تو ایک نہا ہے حوصلہ مند شم کے خود دار انسان سے اور زندگ کی طرف ان کا رویہ سراسر ایجانی اور شبت تھا۔ گویا کہ قنوطیت ایک طرح کی بدتو فیقی یا بہنختی کا نشان بن گئی۔

سردست ان باتوں کی فلسفیا نہ نفسیاتی تعبیر وتو جیہ ہے جمھے نہیں۔ جس تو صرف یہ عرض کرتا چاہتا ہوں کہ فاتی کے سلسلے جس دائے قائم کرتے وقت ہم پر خاصی احتیاط لازم آتی ہے۔ایک تواس لیے کہ اب تک ان کے بارے جس جو باتیں عام طور پر کمی جاتی رہی جس ان کا محرک یا توالک نوع کی دردگساری ہے یا پھرا یک جذبہ آمیز فکری حقارت۔ دونوں ہوں ان کا محرک یا توالک نوع کی دردگساری ہے یا پھرا یک جذبہ آمیز فکری حقارت۔ دونوں ان تاقدین کا ہے جو فاتی کو تیجھنے کی کوشش جس ان ہے اس حد تک قریب چلے جاتے ہیں کہ قرب یا تو بارین جاتا ہے یا پھرا یک مبالغہ آمیز جذباتی رواداری کو ہوادیتا ہے۔ایک طرف قرب یا تو بارین جاتا ہے یا پھرا یک مبالغہ آمیز جذباتی رواداری کو ہوادیتا ہے۔ایک طرف رشید احمرصد لیقی جسے ہزرگ ہیں ہو فاتی کواگر غالب ہے بہتر نہیں توان ہے کہتر بھی نہیں کہ سیجھتے اور فاتی کے ''مخصوص انفر ادی رنگ '' کے اس لیے دلدادہ ہیں کہ اس جس:

عالب کی دشوار پسندی ، وقت نظر اور فلسفہ نگاری کے عالم وجود غالب کی دشوار پسندی ، وقت نظر اور فلسفہ نگاری کے باد جود غالب کے افغات غریب یا لکل تا پید ہیں۔ دیوان غالب اور افکار فائی دونوں کو مقائل رکھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ جہاں تک

لطافت زبان اورنزا کت بیان کاتعلق ہے دونوں میں وہی بُعد ہے جوفلف ارتفاء کی بناء پرتاریخی حیثیت ہے دونوں میں ہوتا چاہیے۔ بایں ہمہ زندگی کے نوبنو ،وسیع اور جمیق اسرار کو بے نقاب کرنے میں دونوں تقریباً مساوی طور پر کامیاب ہوئے میں۔اس میں شک نہیں کہ بعض خیالات فی نفسہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار صرف مشکل اور بسا اوقات صرف غیر مانوس الفاظ وتر اکیب ہے کیا جا سکتا ہے اور بسا اوقات صرف غیر مانوس الفاظ وتر اکیب ہے کیا جا سکتا ہے اور بہی سبب ہے کہ غالب کو اپنا جاد ہ خیال الگ کرنے کے لیے مجوز اشاہ راہ مام سے ہٹ کر وہ انداز اختیار کرتا پڑا جس ہے اس وقت تک اردو اور اردو دال نا آشنا تھے۔ لیکن فاتی نے بعض انہی خیالات کی ایس عام فہم طریقے پرتر جمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے خیالات کی ایس عام فہم طریقے پرتر جمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے خیالات کی ایس عام فہم طریقے پرتر جمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے خیالات کی ایس عام فہم طریقے پرتر جمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے شاعران اور اور اور اور اور ایس اختیار دادو ین پڑتی ہے۔

( رشیداحمد معی: کام نانی پرایک نظر )

یعنی ہے کہ فاتی احساس وادراک کے نازک ترین ارتعاشات کوجھی فالب کے بہاں بیان

یرس سادہ مہل زبان بیس محصور کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے یا ہے کہ فالب کے بہاں بیان

گی جو پیچیدگی ملتی ہے وہ تجرب کی پیچیدگی کا حصر نہیں بلکہ در اصل آیک نے تج با خیال

کے لیے لفظوں اور ترکیبوں کا ایک نیا ملبوس تیار کرنے سے عبارت ہے۔ اس کے ساتھ رشید احمد صاحب نے اس مضمون میں فاتی کے ببال فالب کے برطس ایک شبت،
ساتھ رشید احمد صاحب نے اس مضمون میں فاتی کے ببال فالب کے برطس ایک شبت،
ساتھ رشید احمد صاحب نے اس مضمون میں فاتی کے ببال فالب کے برطس ایک شبت،
کی شاعری کوموت کی انجیل کہتے ہیں، فاتی کو صرف اس بیا پر قوالی نہیں ماست کہ ایس نے تنی ایک نیا کی شاعری کوموت کی ایس بیان فلر کا ایک مرکز موجود ہے۔ زندگی کے سائل اور مصانب سے بجات کی ایس بیات نظر آتی ہے محوت، خت فاتی کے نظام افغار میں ایک ٹور کی دیتا ہے حاصل ہے۔ اور ان ایک سے کہ تنظیم میں فہانت کے اصراف بے جا کی اس سے بہتر مثال مجنوں جیس فہانت کے اصراف بے جا کی اس سے بہتر مثال مجنوں جیس کی اخت کی ایک ب

ا ثباتیت کا ذکر ایک سالس میں کیا ہے۔ اس اثباتیت کی مثال ہروا فعے ہے دی جاسکتی ہے كه ين علول مين كمر إبواكو في تخص صرف آك س نيخ ك ليراي الده كوئي مين ب كرے جہال واليكى كے رائے كانه ملنا يقينى ہو، لينى انتخاب أے شبت اور منى كے بجائنی کے دومنطقوں میں کرتا ہواوراس صورت حال کاعلم اے پہلے ہے ہوءاس رویے کی دوسری انتهایر جوش میں جو فاتی کو بیو و کمالم میوز خراں ، ہر وفت بسور نے والا اور انسانیت ک در ہے ہے گراہوا محض کہتے ہیں اور فانی کی شخصیت کواقد ارکی جس میزان پر تو لئے کے جتن کرتے ہیں ان کا تعلق فانی کے انظام شعر ہے دور کا بھی نہیں۔معدق جانسی نے در بار ذربار میں فاتی کا جو خاکہ چیش کیا ہے اور جس ہیں منظر میں اسے دیکھنے کی کوشش کی ہے وہ ا تنا غبار آلود ہے کہ ف تی کا شعری کر دارروٹن ہونے کے بجائے نگاہ ہے اوجیل ہوجاتا ہے اور ملاقات ایک ایسے تنس ہے ہوتی ہے جس میں نے تو کسی المید کے ہیرو کا ملال ہے نہ کسی اینن ہیرو کی سچآئی اور بے حجانی ہے جو عام انسانوں کی طرح زندگی کی حقیر آسائٹوں کا طلبگار ہے اور اہل اقتد ارکی آستاں ہوی اور مصاحبت جس کا شعار ہے، جے تن آسانی کی جستجو ہے اور معمولی مادّی فوائد کے خاطر اپنے عزت نفس کے احساس سے یکسر بریگانگی کی خوہ جس کی پوری زندگی ہے علمی ، لا پرواہی اور غیر ذھے داری ہے عبارت ہے کیکن اس سب کے باوجود و واس فریب میں مبتلا ہے کہ اس کے منصب و شعار کو اگر دنیا پہیا تی نہیں تو قصور اس کانبیں دنیا کا ہے۔مدق جائسی کی تماب میں سے اور جھوٹ کا تناسب کیا ہے اس کا فیملہ فائی کی حیات پر تحقیق کام کرنے والوں کے سرے۔اب تک اس حمن میں جو بحثیں سامنے آئی ہیں ان ہے۔ ہی انداز و ہوتا ہے کہ یہ کتاب کر دار کشی کانمونہ کمی جاسکتی ہے اور یہ کہ مصنف بن نک برعم خود بھی ایک شاعر ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ فاتی بدهیشیت شاعر اس کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی رہے ہوں۔شاعر اورٹن کارجا ہے ایک دنیا کا در دایے سے میں سمولیں ، ایک دوسر ہے کے تین اس فائن کشادگی کے روادار بھی کم ہی ہوئے ہیں جس کی تو تختی عام مہذب انسانوں ہے کی جاتی ہے۔ پھریس منظرا گر اصحاب افتد ارکا آستانہ و در بار ہوتو صورت حال کچھاورخراب ہوجاتی ہے۔ فاتی کی طرف صدق جائسی کا روبی بھی بہت شائستہیں ہے۔ واقعہ جو پچھ ہو، بہرنوع ،اتناضرور ہے کہ فاتی کے سوانح اور شخصیت

ے متعلق بعض کوشے ان کے مقد مات کا ایک جواز فراہم کرتے ہیں صدق جائسی کی كمزورى يد ہے كدان كوشوں پر نظر ۋالتے وقت وہ اين تعقبات كو جھيانبيں سے ہيں۔ جائز طور بربیسوال کیا جاسکتا ہے کہ فاتی کی زندگی کوان کی شعری شخصیت کا پیانہ کیوں بنایا جائے؟ کیا فاتی کی شاعری محض ایک ذات آلودہ دستاویز ہے اور ان کی زندگی کے صرف ان مظاہر سے تعلق رکھتی ہے جن کی نوعیت خارجی اور بیرونی ہے؟ فاتی کے سلسلے میں بیسوال بہت اہم ہے چنانچے اس پرغور کرتے وقت قدرے احتیاط اور صبط ہے کام لیٹا ضروری ہے۔اس کا سبب میہ ہے کہ ایک تو شاعری کاشخصیت سے یکسرا،تعلق اور کرین ال ہوتاممکن نہیں ہے دوسرے فاتی نے جومزاج پایا تھا اور اپنی زندگی کے لیے جو اسلوب منتخب کیا تھا اس کاخمیران کی تخلیقی شخصیت ہی ہے اٹھا ہے۔ فائی اپنی اس مجبوری کا شعور ر کھتے تھے۔ یبی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت این عہد کی عام فکر سے تدرین الگ تو اظر آتی ہے مرندتواہے آپ ہے کی پیکار کا بدویت ہے نداین تخفیقی سرشت ہے نکراتی ہے۔ان کی ذ ات اورشاعری کے مامین ایک مستقل میا کداراور خاموش مفاہمت کے تاثر کم وثیش ان کی بوری زندگی پرسالیکن ہیں۔ زندگی اور شاعری کے راستوں کی یجائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاتی ہ طرح کے جذباتی اور فکری کشاکش کے ہٹا ہے ہے تا تھے۔ چنانچہ اپنے شدیدترین الم کا ذکر بھی وہ اس طرح کرتے ہیں گویا ہے معمولات بیان کررہے ہوں۔ان کے حوال کی وساطت ہے جو کیفیت بھی ان پر دار دہوتی ہے، اپن فکری منطق ساتھ لاتی ہے اور ان کی زندگی کے بیعی رویوں ہے اس کارابل استوارر بتا ہے۔زندگی کی حدیں شاعری ہے جاملیں تو خسارہ زندگی ہی کوا تھا نا پڑتا ہے۔اور فانی کی سر گزشت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس بات میں سبلا شکار فانی کی زات ہی ہوئی۔ فائی میراور غالب کے ہم لیانہ کی جب بھی یہ کو نامبالغہ نه ہوگا کے شعر گوئی کی صلاحیتیں ان میں عہد انحطاط کے تمام غزل کو بوں ہے، زیادہ تحییں۔ داغ، امير، طال، شاد، رياض خير آبادي، جليل ان سب کے مقاب ميں فاتی شعر ک منصب اورشعری اظہبار کی باریکواں کا بہترشعورر کھتے تھے۔ نوزل کی نشاۃ ٹانیہ کے دور میں جھی فاتی کی آ واز ہمیں ان کے بیشتر معاصرین ہے کہیں زیادہ موثر ،مترنم اور متین دکھانی دیتی ہے۔ عزیز لکھنوی اور معیار بارٹی کے دوسرے اکا ہرین نے جو چھن چھیٹری تھی اس پ

بین کا آ ہنگ غالب تھا۔ شاید ہے کہنا غلط نہ ہوگا کہ عزیز اوران کے رفقاء دراصل عجز ہے ہوئے مرثیہ کو تنے جنھوں نے غزل کے زوال میں اپنے کمال کے اظہار کی خاطر ایک زمین ڈھونڈ نکالی اورسید تعشق یا بیارے صاحب رشید کی غزلوں کو اپنا معیار بنا جیشے ۔ مضامین اورموضوعات ہے قطع نظر انھوں نے اپنے علائم اورلفظیات کے انتخاب میں بھی عزاخانے کی رعایتوں کوسامنے رکھا چنانچہ ایک سطحی نشاط کے جال اور خالی خولی صنعتوں کے وبال ہے رہائی کی جبتی میں وہ اس ہے زیادہ مطحی عم تک جا پہنچے۔ عزیز اوران کے حلقے کے شعرا کے یہاں جو کہرا می نضا اور گریہ و بکا کا جوشور ملتا ہے اس نے غزل کے دائر ہے کواور تنگ کردیا اور ایک تصنع آمیز سنجیدگی نے چھچلی گرچہ لذیذ نشاط پیشکی کی جکہ لے لی۔ بیہ حضرات ای رمزے بے خبرتھے کہ شعر و ادب میں معیار سازی کاعمل یارتی بندی کے بچائے انفرادی تخبیقی استعداد اور ذوق کی تربیت سے علاقہ رکھتا ہے اور فنی معجز ہے ایک غیرمتوقع ،غیرمتعین اور پراسرارخلا قانه حسیت کے بغیر وجود میں نہیں آئے۔معیاری شعرا ے تطع نظراس عبد کے دوسرے غزل کو بوں کے یہاں بھی انسانی تجربات کے اتھاہ سمندر میں روشنی کی اس پر اسرار جست کے نشانات تقریباً نایاب ہیں۔ سیماب، اصغر، حسرت ان میں کسی کی شاعری اینے حواس کی و بواروں میں کسی در یے کا سراغ نہیں یاتی۔ور یے کی تلاش تو دورر ہی ،ان میں دیواروں ہے سر تکرانے کا سودانجھی مفقو دے۔ سیما ب تو خیرا یک ابيا بإضابطه اورمنطق ذبهن ركھتے تھے جو تخلیقی عمل کی بھول بھلیاں میں زیادہ دیر تک گردش کا متحمل بھی نہیں ہوسکتا تھا ،اصغر کے تصوف اور حسرت کی ارضیت اور نشاطیہ کے نے بھی نہ تو تهمیں فن کے اس جادوئی کلے کی شکل اختیار کی جوکھل جاسم سم کی صدا کے ساتھ ایک نادیدہ منظرنا ہے کا باب کھولتی ہے نہ ہی وہ غزالیہ شاعری کے اس عظیم الشان معیار کی تجدید کر سکے جو محنے وقتوں کی تصل نے تر تبیب دیا تھا۔ان کا کارنا مدزیادہ تزیادہ بہے کہ اٹھول نے نظم کے روز افز دں اقتد ار کے جواب میں غزل کواس کی روز بروز کم ہوتی ہوئی مقبولیت کے آزار سے نجات دلائی اور ایک ایسے دور میں جب اولی کلجر اور ساجی کلچر کے جے کی لكير بہت نماياں نبيں ہوئي تھي غزل كوايك بار پھرے اس كا كھويا ہوا ساجي وقار واليس دلایا۔ اس میں مجھ کمال ان کا تھا، مجھ اس کلچر کا جس میں شعر وادب ہے رکھیں ایک

Status symbol بمحري مي المياعوام اور كياخواص مجمى حسب توقيق اينة اد في نداق كالظهار مشاعروں ہشعری سنستوں اور ذاتی محفقگو میں کرتے پھرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کی اولی صنف کا Social approval حاصل کرلیتان کی برگزیدگی منانت نہیں ہو عتی ۔اس سے قطع نظر اصغر، حسرت اور جكر كي چند غزليس يا اشعاراس زمانے بيس اگر لوگول كى زبان ير يرزه كئے تصفرواس كاسب ان با كمالوں كى قوت ايجاد كے ساتھ اس واقع ميں بھى مضمر تھا کہ اس دنت تک ہمارا معاشرہ تحیل اور حسن ہے لطف اندوزی کی سطح پر اس درجہ بانجھ نہیں ہوا تھااور عام اجماعی تنظیم آج کی طرح صدموں سے دو جا رہیں تھی ۔ شعر کو کی اور شعر منبی کوایک ساجی قدر کی حیثیت بھی حاصل تھی اور افر اد کے مابین جذباتی رہتے کفوظ تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو فاتی کی تو قعات اور نقاضے اینے ماحول سے وہ پچھ بھی نہ ہوتے جس کی تفصیل ہمیں ان کی رودا دحیات میں ملتی ہے۔ان کارویہ زندگی کی طرف ،اپنی ڈات کی طرف، اپنی شاعری کی طرف، اول وآخر ایک رو مانی کا رویه ہے۔ بیدرو مانیت اپنی چند تا گزیر کمزور یوں کے باوجود اس حقیقت بسندی ہے بہر حال زیادہ معنی خیز ہے جوا یک طرح کی مثالیت بری کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور انسانی تجربات کی مصنوی خانہ بندی کے بعدان تجربوں کے ایک علاقے کی طرف ہے آئیسیں پھیر لیتی ہے۔ ایسانبیں ہے کہ فانی کا شعری ادراک انسانی تجربہ کے تمام علاقوں میں گشت کرتا ہواور زندگی کی کوئی بھی حقیقت اس کی کمندے آ زادنہ ہو۔ فاتی جیسے مخص کے لیے ہیمکن بھی نہ تھا۔وہ اپی ذات کے آئینہ فانے سے باہر ند نکلے ندایے شعری کروار اور ایل عام شخصیت کے مانین وو معروضی فاصله، وه نیم فلسفیانه لاتعلقی پیدا کر سکے جوان کے حواس کی توانائی میں اضافے کا سبب بنی اورا یک محیط گریدول کے ساتھ وہ غالب کی طرح آشنائے خندہ لب کی نمائش پر تجمی قادر ہو ہے ۔ فاتی کے بہاں ایک ثیم روٹن ادر مہم متعبو فاندلبر کے باو جود صوفیا م کی دو واخلی تنظیم بھی نہیں جو کاروبار حیات ہے لا تعلقی کے نتیجہ میں رونما ہوتی ہے۔ لیکن فالی انفرادی سطح پرایک یاطنی تنظیم کااحساس ضرور رکھتے ہیں جس کی نمودان کے تجربات کی سپالی ہے ہوئی ہے۔ یبی وجہ ہے کہ چندمتشنیات کے علاوہ جھے فانی کا کوئی بھی روبیہ مستعاریا برائة شعر كفتن نبيس معلوم بوتا \_مثلاً بيشعر: غم ہمی گزشتنی ہے خوتی ہمی گزشتنی کے میزان پرکیاغم اور کیا خوتی سب ایک ہے ہیں۔ پھر بھی اور کیا خوتی سب ایک ہے ہیں۔ پھر بھی لیا دو بل کے اس تما کی میزان پر کیاغم اور کیا خوتی سب ایک ہے ہیں۔ پھر بھی بل دو بل کے اس تما شے ہیں غم کونو تیت یوں حاصل ہے کہ اے اختیار کرنے کے بعد اس ہے کہ وی کی اور بت کے احساس ہے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس باب شن فانی کے موقف تک ذیل کی اس دباعی کے ذریعہ پہنچا جا سکتا ہے:

رک غم سے خوش کی حسرت نہ مٹی مورت کے بدل جانے سے مورت نہ مٹی نئم لاکھ غلط کیا مگر پھر غم تھا اٹکار حقیقت سے حقیقت نہ مٹی یہاں فانی اس سے کا اظہار کرر ہے ہیں جس کی مونج ان کے ایوان تخن میں تا عمر قائم رہی۔ واضح رہے کہ یہاں فانی کے ابتدائی دورکی اس شاعری ہے بحث نہیں جب وہ:

دو بند کر حمیا شائے ہے لو انھوستعمل میٹھو نگاہیں پڑ رہی ہیں جاند کی دز دیدہ جو بن بر کی قبیل کے شعر بھی کہد لیتے تھے اور ان کا رنگ متعین نبیں ہوا تھا۔ داغ ،امیر ،مومن کے ا "عار ایک عرص تک عوام اورخواص ، رند اورمولوی سب کے گر د این طلسم کا حصار کھینچے ر بے چنانچے فانی بھی اس کے اثر سے کلیۃ آ زادنہ ہو سکے اس میں تصور فاتی کی حس انجذ اب ے زیادہ رابط اور تسلسل کی ان کر ہوں کا ہے جو اصلاح و ترمیم کی شعوری اور غیر شعوری کوششوں کے باوجودغزل کی روایت ہے یکسرمنقطع نہ ہوشیں۔ خاص طور پر ان اووار میں جب شاعری ہے معاشرے کے مطالبات اور افراد کے تقاضوں میں کوئی بہت بڑا فرق نبیس بیدا ہوا تھا۔لیکن جیسا کہ او برعرض کیا حمیا ، فائی کاشعری کر دار ایک وافلی تنظیم کی وساطت ہے تی امجرا ہے۔ اس کے روابط کر چہ بہت دھند لے ہیں تکر اس حقیقت ہے ا نکارٹبیں کیا جاسکتا کہ اقبال کی طرح فائی نے بھی بہت جلد اپنی زمین یالی۔ فائی کے بعض مداحوں کا یہ خیال کہ ان کارویہ بھی اقبال کی طرح ایجانی اورا ثباتی ہے کھنل حسن ظن ہے اور فائی وا قبال دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ۔ لیکن اے اس کے واقعاتی پس منظر کی بناپر حقیقت پیندی ہے تعبیر کرنا بھی آئی ہی بڑی تعطی ہے۔ اس میں تو حقیقت کا وہ عرفان بھی نبیں جو بدھ نے سروم د کھتبہ کوایک کا ئناتی رمز کی حیثیت دیتا ہے اور اس کا سرا تکمل ہیر اگ کے تصورے جوڑ دیتا ہے۔ قائی کا مُنات میں انسان کے مرتبے کا جوبھی تصور

ر کھتے رہے ہوں۔ان کے تجریات کا بنیادی تعلق شعری کردارے ہے جوان کا اپنا ہے۔ اس میں ایک اجتماعی جہت اس وجہ سے بیدا ہوئی ہے کہ فائی نے ان تجریات کو عام انسانی شطح پرایک جذبہ آمیز منطقی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس کیے میں قانی کے شعری کردار کی تقبیم میں میریا خالب سے ان کے مواز نے کو چھوزیادہ کارآ مربیں سمجھتا کیونکہ اس طرح مماثلتوں سے زیادہ ان کے مابین فاصلوں اورا متیازات کے نشان ابھرتے ہیں۔ جہاں تہاں مماثلتوں کے اکا دکا نشانات تو میر اور غالب کے علاوہ داغ ،امیر اور اس عہد کے دوسرے شعرا کے کلام میں ہمی مل جا کیں ہے۔ فاتی غالب کی طرح مجردات کے بیان ہے دلچیں رکھتے ہیں اور فاری تر اکیب وشع کرنے اورانبیں برتنے کاشوق بھی ان کی غزلوں میں نمایاں ہے۔اس طرح ان کی غزلوں میں میر کی جیسی و صدت تا ٹر اور فکر کوا یک جذیاتی کیفیت میں منتقل کرنے کا میاا ن بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دائع کی طرح ان کے کلام میں محبت کے خارجی آ داب کے تذکرے بھی ملتے ہیں۔ ان کے شعری کردار میں فکر کے بعض غالب اور مربوط عناصر کی تلاش بھی کی جاسکتی ہے۔ اوراس بنا پرانھیں اگر چیلسفی وغیرہ کہنا تو فاتی اور فلسفے دونوں کے ساتھے زیادتی ہوگی تاہم اس رویتے میں اقبال کے رویتے کامبہم ساعکس ضرور دیکھا جاسکتا ہے۔ فاتی کے یہاں اس گورستانی قضا کی در یافت بھی ممکن ہے جو عزیز اور ان کی قبیل کے دوسر ہے شعرا کے یہاں ا کے شاختی نشان کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ جا ہیں تو ذرای کوشش ہے اس سلیلے کو بیک وفت مختلف ممتوں میں پھیلا سے جیں۔ چنانچے فائی کوئس نے حقیقت پیند کہا کسی نے خواب پرست مکسی نے ان کے کلام میں تصوف کی بازگشت سی تو بعض زیادہ جری علاءان کے یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے نشان بھی تلاش کر جیٹھے۔ آخر محرحس عسری جیسے ذہین نقاد نے ''خوب پردہ ہے کہ چکمن ہے لگے جیٹے ہیں صاف جھیتے بھی نہیں سائے آتے بھی نہیں' میں ظہور اور اخفا کا مسئلہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ فاتی کے اشعاریباڑے نبیں کہ ان کی گر دان مقرر و ہو ، مگر ان کے کسی بھی شعر کو بچھتے وقت ہم اس مجموعی نفسیاتی فضااور جذباتی سنظیم کو کیونکر نظر انداز کر سکتے ہیں جو ہمہ دفت فاتی کے ساتھ رہتی ہے۔ خیال اور تج بے ک بعض مختلف جہتیں ان کے یہاں کم وہیش وہی نوعیت رکھتی ہیں جسے ہم کسی بھی غزل کو کے

یہاں دریافت کر سے ہیں۔ یہ کرشمہ فاتی کی مجبوری سے زیادہ غزل کے جرکا ہے۔ غزل کی شاعری انقلاب آفریں تبدیلوں کی زوپر آنے کے بعد بھی اپنے مامنی سے اور ماحول سے دست کش نبیں ہوتی چنا نچاھم کے مختلف ادوار ہمیں جس باہمی اختلاف کا پند دیتے ہیں وہ غزل کی روایت کے مختلف ادوار میں نظر نبیس آتا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں ترک عشق کی وعا حسن قبول سے رہ جات ترک عشق کی وعا

فانی کی شاعری میں روایت کے تسلط اور انفرادیت کی ایک موج تہائیں کے عمل کی حدیں باہم اس طرح گذند ہوئی ہیں اس پر دوٹوک انداز میں کوئی تھم ہیں لگایا جا سکتا۔ وه صغی ، نتا قب ، عزیز ، حسرت ، جگر ، سیما ب کی طرح روایت گزیده بھی نبیس تھے ، نه ہی ان کے یہاں ایکانہ کی جیسی سرکشی اور فراق کی تخصلی زر خیزی نیز وسعت ادراک کے نشانات ملتے ہیں۔ان کی غزلوں میں بال جبریل کی غزلوں کا پرجلال تفکراور قلندرانہ جذب بھی نہیں جس سے غزلیہ روایت کے ایک نے موڑ کی راہ تکلتی ہے۔ فانی کی غزلیں بڑھتے وقت ا المتربية احساس ہوا ہے كہ فاتى كى انفراديت كے بھر پور اظہار ميں ركاوثيں ۋالنے والى بزى حقیقت ان کے یہاں Wit کا فقد ان اور خلاقانہ جسارت کی کی ہے۔ فاتی ایخ آپ کو عزيز بھی رکھتے نتے اور اپنی ذات ہے ایک طرح کے نفسیاتی خوف کا شکار بھی تتے چنانچہ اس سے الگ ہوکر تجربے کی کسی نئی و نیایا اظہار کے کسی ان دیکھے بیان میں قدم رکھنا ان کے کے آسان نہ تھا۔انہوں نے اپنے آپ کو پرستارشب ججر ،دل سوگوار ، دفتر عم کہا ہے اور اپنی زندگی کوشب فرقت ، الم جا نگداز ، داستان غم ، اضمحلال رنگیس ، وجودِ درد ، شب انتظار اور جنازہ آ و ہے تا ٹیرے تعبیر کیا ہے۔ یہ کسی ذات آلودگی ہے جوحواس پر انسانی تجربات کے ہزار ہارنگار تک جلووں کا در بچہ بند کردیتی ہے بچھے اس بات پراصرار نہیں کہ فاتی اینے چىدمعين بر بات كردائر عد بايركول مين أكلة؟ Orsusvions كاياجر بحي برتا ے اور این مندن جمی ۔ ال صم کی صورت حال بھی بھار ایک ایسی مکسانیت کا سرچشمہ بن جاتی ہے حس میں کئی لکھنے والے کے اغرادی اسلوب کارمز بنی ہوتا ہے۔ مجھے اس ضمن میں فاتی کی جو کمزوری سب سے زیادہ کھنگتی ہے وہ ایک تھا دینے والی کیفیت اور تحرار کا تاثر ہے۔ صرف سے مجھ لینا کانی نے ہوگا کہ فاتی نے ذاتی تجر ہے ہے د فاداری کومقدم جانا سوا پنے حصارے باہر ندآئے۔ قائی کا شعری کر دار بھی سمٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، نتیجۂ ان کے حواس اور ذہنی مرکبات بھی کھل کر اظہار نہ یا سکے۔ فائی کی مثال اس مالی کی ہے جوابی فکر کے بودے کو جھوٹے ہے۔ مالی مٹال اس مالی کی ہے جوابی فکر کے بودے کو جھوٹے ہے۔ کہلے میں اس طرح پابند کر دیتا ہے کہ عمر اور نشو ونما کے مختلف درجات سے گزرنے کے بعد بھی اس کے انداز قد میں کوئی تبدیلی رونمانہیں ہوتی ہم اس میں ایک جھتنار تناور پیڑکا اشارہ یا امکان تو دیکھ لیستے ہیں کیکن ای کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہی جھتے ہیں کہ اس بودے کواپٹی بساط بھر پنینے کا موقعہ نہ ل سکا کلیم الدین کا خیال ہے کہ:

فائی کی غزل گوئی ایس ہے بیسے چوٹ کھائی ہوئی ہجھی ہوئی طبیعت کو کرید کرید کرید کر خاک کے ڈھیر سے چنگاریاں اڑائی جارہی ہیں۔ باقیات اور عرفانیات کو ہمدردی اور قدروائی کے ساتھ بڑھ چکنے کے بعد کا منات اور حیات ہجائے کوئی وسٹے ڈرامائی کیفیت کرھے چکنے کے بعد کا منات اور حیات ہجائے کوئی وسٹے ڈرامائی کیفیت رکھنے کے بہت چھوٹی چیز معلوم ہونے گئتی ہیں، فائی کا شیوہ سلیم ورضا ، کا من کا منات وحیات کا احساس پیدائیس کرتا ، ان کے یہاں شدید سے شرخیر کی ہروئی جی بھی ہیں شاید سے یہاں شدید سے شد بدتر ، سلخ سے سلخ تر ہوتی گئی ہیں لیکن شاید سے کہنے کے بجائے وہ شدید رہوگی ہیں۔

(مضمون: اردو کارتک تغزل ، نگار ، جنوری فروری ۱۹۴۱ م)

میرب نزدیک فاتی سے بیشکایت کدان کی شاعری تان کا تنات وحیات کا اصاس کیوں نتقل ہوگی احساس کیوں نتقل ہوگی ایک طرح کی تیز ابیت بیس کیوں نتقل ہوگی ہے۔ ادب کے قاری کا مسئلہ فاتی کی مجبوب کزوریاں یا ان کے شخص سوائح بھی نہیں ہیں تا وقت کے انھیں فاتی کے شعری وجدان پر اثر انداز ہونے والی حقیقت یا اس کے ایک محرک کی حشیت سے دیکھنا تا گزیر نہ ہو۔ ہم اپنے ذاتی تحفظات، تعقبات اور ترجیحات کے بیانے پر کسی شخص کی تخیقی قامت کا انداز ہنیں لگا سے نائی است کا انداز ہنیں لگا سے نائی است کا انداز ہنیں لگا سے نائی است کی انتخاب میں پوری طرح آزاد تھے۔ اور اپنے بیشتر معاصرین کی بنبست اس کا یہ اتمیاز ہمیں نظر انداز نہیں کرنا جا ہے کہ فائی نے اپنی روایت کے صدود میں رہنے ان کا یہ اتمیاز ہمیں نظر انداز نہیں کرنا جا ہے کہ فائی نے اپنی روایت کے صدود میں رہنے

ہو ئے بھی انتخاب کی اس آزاد کی کا سرانہ جھوڑا۔ تا مناسب نہ ہو گا اگر اس موقعہ پر ہم فاتی کے خیالات سے براہ راست رجوع کرتے چلیں۔ ذیل کے اقتباسات فانی کی ایک ریڈیا کی تقریر (بعنوان شعروشاعری) سے ماخوذ ہیں:

جب كه جذيات اور تاثرات ، حيات فلبي اور كيفيات ولي انسانی کمزوریاں مجمی جاتی ہوں تو ان کا شارمحاس میں نہیں بلکہ عیوب میں ہوتا ہی جا ہے تھا۔ چنانچہ ہور ہا ہے اور شعریت جوان تازك حسيات اوران لطيف كيفيات يرمشمل يهمفقو و ہوتی جاتی ے ۔ جس شعر سے شعر کا سیح مغبوم ادا ہو جائے ، جس میں شعریت ہو، جودل ہے نکل کر دلوں ہے نگرا جائے وہ اگر جہ ہزار دو ہزار تا قدر دانی کے باوجودا بھی و نیا ہے مث نبیں کمیا مکراب اس حالت میں ہے كرشابداس كامث جاناى شعراورشاعرى كے ليے بہتر ہوتا۔ شعر کا حاصل خودشعرے اوریس ۔ شعر کا تعلق کسی قوم یا مسى خاص شعبهٔ زندگی تک محدود بیس روسکتا ۔ وہ بنی تو ع انسان بلکہ تمام عالم موجودات کے وجود اوراس کی غیرمحدود کشاکش حیات ے تعلق رکھتا ہے۔ میں تو وہ درس ہے جو فطرت جب جا ہتی ہے اور جے دیا ہتی ہے خود سکھاتی ہے اور جب تک فطرت خود نہ سکھا گے کوئی شامر مشاعر کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا... شاعری کا سیجے مرتبہ ہیہ ہے کہ وہ جزو پینمبری ہو اور خدا کی شاگر دی کے بغیر میہ مرتبہ حاصل ہوتا محال ہے۔ جوشعرا سیح معنوں میں شعرا تھے یا ہیں وہ شعر کو اس کے تیج درجہ ہے گرانے کے لیے نہ کسی قیمت پرخریدے جا کتے ہیں ادر نہ کسی قوت سے مرعوب ہو کتے ہیں۔ وہ ہر معیبت کو جو اس مسلک کی بدولت ان برٹوئی ہے جندہ پیشائی سے برواشت کرتے رہے ہیں اور برداشت کرتے رہیں گے۔ اس زیانے برموقو ف تبیس ہرزیانے میں اس ملک یا کسی

ملک پرموتوف نہیں ہر ملک میں ، جس تو م ہے جو شاعر اٹھا اس نے فطرت کی اس امانت میں بھی خیانت نہیں کی میکن ہے کہ اس کی وجہ بیہ ہوکہ وہ خیانت کر نہیں سکتا ہو۔ فطرت خود اپنی امانت کی محافظ ہے اور اس لیے جسے بیدا مانت ہیں جاتی ہے اس سے شاید بانظر احتیاط اس کی استعداد ، ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ بہر حال جو بجھ ہو نہجہ ایک ہی ہے۔

حقیقی شاعری کوئی افادی پبلونیس رکھتی اس لیے شاعر کومصائب کا شکار ہونا لازی ہے۔ ان افتباسات میں فائی نے شعر کی تخلیق اور اس کیمل کی بابت چند انم اشارے کیے ہیں۔ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

ا۔ معاشرے کا عام مذاق شعریت کے تصورے کیجہ زیادہ نسبت نہیں رکھتا چنانچیشاعر بے جااعتراضات کاہدف بنار ہتا ہے۔ چنانچیشاعر بے جااعتراضات کاہدف بنار ہتا ہے۔

٣ يشعر كا حاصل خودشعر ہے اور اس كى كوئى معينہ صديبيں ۔

س۔ شاعری جزوبیفیمری ہے۔ فطرت شاعری کی وساطت ہے و نیا پر اپنا انگہار

کرتی ہے۔ سے حقیقی شاعری افادہ ومقصد سے بے نیاز ہوتی ہے چنانچےشا مرکواس کا مادی

صانبیں ماتا۔

اس تغییر میں فاتی نے شعریت کو تھی شاعری کے جو ہر تہیر کیا ہے۔ مین اس کی ایک ایس تعین کی ہے جے ہم زیادہ تزیادہ ایک بنام تاثر کہ سکتے ہیں اور جمالیات کی کسی اصطلاح میں اے مقید نہیں کر کتے ۔ فاتی کا خیال ہے کہ شاعری کا بہی پہلوا ہے عام لوگوں کے لیے تا قائل فہم بنا تا ہے اور وہ اپنی غلط نظر کے سب اس پرطر ت طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ۔ فاتی کا یہ خیال غلط نہیں کہ شعری ایک آزادانہ اور خود مختار مملکت ہوتی ہے چنا نجہ اس کی صدود کی پیائش کے لیے جو اصول وشع نے وارخود مختار مملکت ہوتی ہے چنا نجہ اس کی صدود کی پیائش کے لیے جو اصول وشع نے جا تیں ان کی ترکیب شعرے نظام میں کام آنے والے عناصری شمولیت کے بخیام من نین ۔ البتہ فاتی کا شاعری کو جز و پیغیری مجھنا اور پیغیری کوبس ایک ذاتی اندو و کے لیے آئے ہیں۔ البتہ فاتی کا شاعری کو جز و پیغیری مجھنا اور پیغیری کوبس ایک ذاتی اندو و کے لیے آئے ہیں۔

و کھناایک منازعہ فیدمسئلہ ہے ای طرح اپنے مادی اور طبیعی مصائب کواپنی شاعری کے ایک تا گزیر نتیجی حیثیت دیناای متم کی رو مانیت ہے جوترتی پہندوں کے یہاں اپے مصلوب مونے کے تصور میں رونما ہوئی ہے۔ فائی کی پوری زندگی ماضی قریب کی تاریخ کا حصہ ہے اور اس منعے پران کی شخصیت کے تمام خدو خال اچھی طرح روثن ہیں۔ چنانچہ عام انسانی سطح یر فاتی کی تارسائیوں کے اسباب بھی بہت واضح میں اور ان میں غالبًا کوئی بردی پیچید کی نہیں ہے۔معاشرے ہے ان کے تصادم کے لیے بہت مرحم ہے جس کا اثر نہ تو ان کے معاشرے نے لیا ہے نہ بی فانی کی ذات خرابی کے کسی ایسے تجربے ہے گذری جے انوکھی یا بے مثال یا غیر متوقع کہا جا سکے۔ فائی تو زمانے کے سلاب کا مقابلہ اس طرح کرتے رے کہ اے اندر بی اندر سفتے گئے۔ بیا ایک طرح کی ندل کلاس اخلاقیات کے خمیرے ائسے والا رویہ تھا جس میں نفرت ، بغاوت ، احتجاج ، سرکشی ، تصادم کے عناصر تقریباً نا پید میں۔جس میں فسفیانہ لاتعلقی بھی نہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایک نیم فلسفیانہ پندار کی تلٹ کہا جاسکتا ہے۔ ذات اور معافرے کے تصادم کی گونج ہمیں میر کے یہاں اور اس تسادم کی چید کی کاشعور جمیں غالب کی شاعری میں ملتا ہے۔ چنا نجے بیدونیا کمیں جانی پہچانی ہوئے کے باوجودا کے تشویشناک ڈراے کا تاثر رکھتی ہیں۔ اور قاری کو شتعل کرتی ہیں۔ اس ك برسكس فانى اين بهترين كمحول مي يرد هن والے كوبس ايك جانى بوجھى اور صد اعتدال کی یا بندادای کے تجربے ہے آ مے نبیں لے جاتے۔اس کا اہم ترین وصف ہیہ ہے کہ یہ تجربہ سچائی کی قوت اور گرمی رکھتا ہے، مگراس کا سب سے بڑا عیب بیہ ہے کہ اس سچائی کی زمین ہے کسی نو دریافت تا ٹر اکسی مہیب ، پیچیدہ اورر فیع نصور کا خاکہ بیس ابھر تا ۔ سیدا خشام حسین کے ان الفاظ ہے گزرتے وفت کے:

فاتی نے جبر کے صدودکود کیستے ہوئے ایک و نیا تعمیر کرلی تھی جس میں بہار نہیں آتی ۔ دور عشرت نہیں آتا۔ جس میں لوگ ہنس نہیں سے تے۔ جس میں وریانی نشتر ، اندھیری راتی ، خوف، تمناؤں کے گھونے ہوئے گلے ، موت کے بھیا تک پردوں کی سر سراہٹ ہے۔ اس دنیا میں سب د بے یاؤں چلتے ہیں۔ آگر بہار آتی

ہے توال کے کہ خزال آ کراہے تباہ کردے ،اگر دور جام چان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کی کوز ہر دیا جانے والا ہے ،اگر شعیس روش کی جاتی ہیں تو اس کے کہ ہوا کیں انھیں بجھادیں۔

اس صدتک کہاس کے اپنے حواس کا شیراز ہ بھمرنے نہیں یا تا۔ اختشام صاحب نے فالی کے اس روید اور ردمل کا سرا نوزل کی بھر والی ہے۔ سے مقتلام صاحب نے فالی کے اس روید اور ردمل کا سرا نوزل کی بھر والی ہے۔

جاملايا باوركت ين كه:

مگر ہردنیل کو مائے میں گئی قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کرنزل کوئی کیا نمن نے کسی بھی شعبہ میں کمل آ سودگی کی تلاش کا سوال سمنی حیثیت رکھتا ہے۔ بھر افران نے ساتھ بن اس کا تصور اور سطحیں تبدیل ہو جاتی ہیں چنا نجے ہم کوئی بھی ایسا معیار قائم کرنے ہے قاصر ہیں جسے کممل آ سودگی کی بیائش کا ذریعہ مجھا جا سکے ، پھر یہ سوال بھی بہت جیجیدہ ہے کہ فرن ل

یر کون ہے مسائل بار ہوتے ہیں اور تنہیں اس ہے ہم آ ہنگ قر ارویا جا سکتا ہے۔ایک توبیہ ىنىر در ئى نېيى ئەيرى كەرى كومىر ف مسائل حيات كے اظہار كا دسيلە بناليا جائے ، دومىر ب سى شرع كى برائى اور برگزيدگى كانشان محض بيدو اقعد نبيس بوسكتا كداس نے كننے رنكارتك مضامین اینے اشعار میں باند ہے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی شاعر تجربے کے ایک ہی مرکزے تبییرات اور تاثرات کے اتنے مختلف النوع اور کثیر روابط استوار کرلے اور اتی سی بی جہتیں اس مرکز ہے چھوٹ نظی ہوں کہ رنگوں کا ایک جیرت کدہ ایک ننتے ہے دائر ے میں سمٹ آئے ایک رنگ کے مضمون کوسورنگ میں با تدھنامحض خالی خولی صناعی ئے بس کی بات نبیس ہے۔اس کا بنیا ہی رشتہ تخیل کی اس خلاقی اور قوت ایجاد ہے ہے جو ا ہے: کلیدی نقطے ہے ہم رشقی کے باوجود بیکراں وسعوں میں گشت کرتی بھرتی ہے۔ جوش سے روایت ہے کہ فالی عم کو ایک امانت البی تصور کرتے ہتے اور اسے خاط كرية وخيانت كے مترادف مجھتے ہتے۔ فاتی كے حواس كی تجربہ گاہ میں انسان كی جان كو کے ہوئے دوسوال ہے ،مم اورموت ،ان کے بنیادی منطقوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ثم دائمی بن جائے تو موت کے رائے کا سفیر ہو جاتا ہے۔ فافی کے شعری نظام میں بھی اس کی حیثیت اید ایت تج ب کی ہے جوسلسل اور جاری ہے ، وقت کی طرح ۔ فائی کے بیشتر نفادون نے اس کی بنیادیر فاتی کے تیس یا تو ہمدردی کے احساس سے پیدا شدہ اعتذار کا ر و سیاختیا رئیا ہے یا بھرا ہے زندگی اور اس کے جمال کی ضد کے طور پر دیکھا ہے۔ ہمارے ہز رأب نتیں اواں میں شاید صرف سرور صاحب نے فاتی کے اس رویے کا تجزیدا یک معروضی تن ظر میں ارنے کی سعی کی ہے۔ مرورصاحب کی رائے تو بحث طلب ہے کہ: فانی کی شاعری کی قدرہ قیمت وال کے اشعار کی شعریت ،ان کی معنویت ، ان کی بلاغت ،ان کی ساده کاری ، بڑے ت بڑے مسائل کو سید ھے ساہ ہے طراتے ہے بیان کرنے کی تو ت ان کی زند واورروش مصوری اوران کی جسمی ، پرسوز اور باو قار لے میں ہے۔ یہ لے ان کومیر سے بہت قریب کرویتی ہے۔ بیفاظ ہے کہ ان کے شعار زندگی ہے زندگی کرنے کا حوصلہ چیمن لیتے ہیں ،

وہ زندگی کی شدید سنگش اس کی تنخی اس کی تا کامی و تا مرادی ، آرز و
اور شکست آرزو کی آ نکھ مجولی کا احساس دلاتے ہیں، وہ سلاتے
نہیں رلاتے ہیں۔ بھی بھی وہ رونے کو تاگزیر بتا کراہے کوارا بھی
بنا تا جا ہے ہیں۔

(معتمون: اردوش عرى شي فاني كي قدر قيت)

کیونکہ فاتی میں جو کی رور و کر گھنتی ہے وہ ہی ہے کہ ان کے یہاں آرز وہ نیال ہمین ہیں۔ ہمینشہ شکست سے مشر وط نظر آتا ہے، چنا نچہان کا اختیار آگر کی ہے۔ آو بس آیک جبر کی تعلیم ہیں۔ وہ ناکامیوں سے اس طرح کا منہیں لینے کی م ایک ایجا لی تو ت بن جائے۔ ان آر سے میں اعصاب کے تناؤ کے بجائے صرف ایک شخص والی ہے کہ ایک ایجا لی تو کہ کا تا تر اجر تا ہے۔ یہان کی م طبی نے ہے۔ ان کی م طبی نے ہے۔ ان کی م طبی نے ہیں اعلی ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہے۔ ان کی م طبی نے ہے۔ ان کی م طبی نے ہے۔ ان کی م طبی نے ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہے۔ ان کی م طبی نے ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہیں ان کی م طبی نے ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہیں اعمال نے کہا تھا کہ م طبی نے ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہے ہے۔ یہاں کی م طبی نے ہے۔ یہاں کی م سیاں نے کہاں نے کہا ہے۔ یہاں کی م سیاں نے کہا تھا کہا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں نے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہاں تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا ہے کہا تھا ہے۔ یہا تھا تھا تھا ہے۔ یہا تھا تھا تھا ہے۔ یہا تھا تھا ت

اپنے دیوانے پہ اتمام کرم کر یارب دروہ یوار دیاب اتھیں وہرائی ہ ۔ ہ رجز، چینے اور مہم پہندی کے بجائے ایک تجابل عارفانہ کا اظہار ہے ۔ ہ الم نفیب کمیح (اوران کا کوئی کھے نشاط بخت نہیں ہے ) کا خیر مقدم ہو کشارہ جینی کے بجائے ایک احساس مجوری کے ساتھ کرتے ہیں چنا نچم کم کا بڑے ہے ہمی فائی کہا کے حواس کومفروب نہیں کرتا بلکہ صرف ان کے ایقانات کی نقید بی کرتا ہے ۔ اس نے آئی کے حواس کومفروب نہیں کرتا بلکہ صرف ان کے ایقانات کی نقید بی کرتا ہے ۔ اس نے آئی کے کلام میں ابقول فراق محورت کی ایک کیفیت تو بیدا ہو گئی ہے مگر نقصان ہے ، اس نے آئی کے کلام میں ابقول فراق محورت کی ایک کیفیت تو بیدا ہو گئی ہے ہو دریافت فرآ ہو نے کوئی گئی ہے داروات کی صورت نازل ہوتی ہے ۔ فائی کی لے میں باا شبرا کی دھیما ہیں ایک سوز اور و قارباتا ہے لیکن اس میں ابتار چڑ ھاؤی کی وہ کیفیت نہیں جو باطمن کے مندر میں کئی اندر جے بھیا کہ طوفان کی آ مہ کا اطان نامہ ہوتی ہے ۔ میر سے فائی کی نسبت پر انک سے بھیا کہ طوفان کی آ مہ کا اطان نامہ ہوتی ہے ۔ میر سے فائی کی نسبت پر عمل کی خرک جھی مرائز کی نوعیت پر بھی افرا نداز ہوا ہے ۔ اس مضمون میں آ می جی کی خراک جب مراکز کی نوعیت پر بھی افرا نداز ہوا ہے ۔ اس مضمون میں آ می جیل کر جب مرورصا حب یہ کہتے ہیں کہ:

فاتی بیسویں صدی کے ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی انیسویں صدی کی زوال آ مادہ تبندیب کے دلدادہ تھے۔ان کوئی انیسویں صدی کی زوال آ مادہ تبندیب کے دلدادہ تھے۔ان کوئی دنیا اور اس کی نئی ذہبے واریوں کا پتہ نہ تھا۔ وہ خلا کے شاعر بیس ہو چکی کے دو پاٹوں کے چھیس میں ۔وہ اس دور کے شاعر بیس جو چکی کے دو پاٹوں کے چھیس ہے۔ان کی دنیا تو ختم ہو چکی تھی ،گرنی نے اس کی جگہ لینے کے لیے چھی نہ کیا تھا۔

تو فاتی کا حقیق مسئلہ ساہنے آتا ہے۔ شایدای روشی میں سرورصاحب اس نتیجے تک بھی پہنچ کہ فراق کے بیبال فاتی ہے زیادہ وسعت ہے۔ اپنی تمامتر کمزور یوں کے باوجود فاتی دورانحطاط کے غزل کو یوں اور اپنے معاصرین کی بہ نسبت ایک کہیں زیادہ رچا ہوا شعری مزان رکھتے تھے۔ ان کے بیبان فضا آفرین کا جومعیار ملتا ہے اس تک ان کے عبد کا کوئی دوسرا غزل کونیس پہنچتا۔

فاتی کی جن غزلوں یا اشعار میں ایک طویل خود کلامی کا انداز پیدا ہوا ہے وہ فنی جمال کے لیے ایک سنے علاقے کی شخیر کا پنہ دین جیں ان میں تجربے کے آئی اور اس کا لسانی بیکر ایک دوسرے میں اس طرح شیر وشکر ہوگئے جیں کہ انھیں ایک دوسرے سے اسکتان میں ایک جا نگداز نفے ایک اثر آفریں تصویر ، ایک معنی خیز تصور کی روح ایک مرکز برسمٹ آئی ہے: مثلاً

خون کے چھینٹوں سے پھے پھولوں کے خابے ہی سمی موسم گل آگیا زنداں میں چیٹے کیا کریں آسو سمے سوخٹک ہوئے جی ہے کہ امنڈا آتا ہے دل ہے گھٹا می چھائی ہے کہ امنڈا آتا ہے دل ہے گھٹا می چھائی ہے کہ امنڈا آتا ہوا جگ سوتا ہے تیرے بغیر آتھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی ہے مزل عشق ہے تنہا بہنچ کوئی تمنا ساتھ نہ تھی مزل عشق ہے تنہا بہنچ کوئی تمنا ساتھ نہ تھی تھک کراس راہ میں آخراک اک ساتھی چھوٹ کیا تھک تھک کراس راہ میں آخراک اک ساتھی چھوٹ کیا

قصل گل آئی یا اجل آئی کیوں در زندال کھاتا ہے کیا کوئی ویڈی چھوٹ گیا ہجوم گور غریباں میں اک جگہ نہ کھبر بہور کیا ہیں کہیں کہیں کہیں گئے۔ شرمسار ہم کھی ہیں ہیں بیال کو میبال کے شرمسار ہم کھی ہیں بیال کو میبال لے آئے تھے کچھ فاک کے ذرے بیال کو میبال لے آئے تھے کچھ فاک کے ذرے بیال کو میاں کو اگرا ہے اگر جول جلو میں کچھ آ ندھیوں کو لے کر شاہر افسا ہے اگر جول جلو میں کچھ آ ندھیوں کو لے کر طواف دشت جنوں کو شاید گیا ہے فائی غبار میرا طواف دشت جنوں کو شاید گیا ہے فائی غبار میرا غم کے شہو کے کچھ ہوں باا ہے آئے دگا تو جاتے ہیں مم میں گر دو نیند کے مارے جاگے ہی سوجاتے ہیں ہم میں گر دو نیند کے مارے جاگے ہی سوجاتے ہیں

کہيج کی شائنتگی ،وقار اور دھيما بن اُر دوغن ل کی دستاويز کا ایک مستقل اور منفر د باب ہے۔ یہاں فاتی کی فکرتمام و کمال ایک استعارے میں منتقل نہ ہو بی ہو جب بھی اس کے امکان کی جانب اشارہ کرتی ہے اور رنگوں کا ایک ایساطلسم باند حتی ہے جوشاعری میں خیال بندی کے مل سے آ کے کی چیز ہے۔ اس نوع کا شعار فائی کی فکری تارسائیوں کی حلافی کرتے ہیں اور حسی کیفیتوں کو اظہار کے ایک ایسے موڑ تک لے جاتے ہیں جہاں فراق اور ایکانہ بھی خالی خالی جنیجے ہیں۔ان میں وسعت کی جگہ گہرائی ہے ،شور کے بجائے ا یک سنا نے کی کونج ۔ چنانچہ پلکوں تک آئے ہوئے آنسو واپس روح میں جذب ہوتے ہوئے وکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تالہ آفریں کے ول پر جو کھ گذررہی ہو ،تالہ بقول ناصر کاظمی ایک نغے میں ڈھل گیا ہے اور آئینے کی طرح شفاف اور منز ہ اور نازک ہے۔ جذبے کی پیطہارت بڑے بڑے شاعر کامقصود بن سکتی ہے۔ فانی کی شاعری بھی ہم ہے ای زاویے نظر کو اختیار کرنے کی طالب ہوتی ہے اور ہم ای وساطت سے فاتی کے حقیقی شعری کردار تک پہنچ سکتے ہیں، ای طرح کدان کے حواس پر ہمہ وفت جیمائی ہوئی ان کی ا بن زندگی ہے آئیس پھیرے بغیرہم ان کی شاعری ہے ایک براہ راست تعلق قائم کر سیس ۔ فالی کا بیرانمیاز کم نہیں کہ غزل کے احیاء کی کوششوں میں ان کا رول بظاہر بہت

غاموش مکرا تناہی پائداراورمنفر دہمی ہے۔انہوں نے غرال کومعاملہ بندی اور کرتب بازی کے دائرے سے نکال کر اسے ایک بار پھر انسانی تخیل اس کی جذباتی قدروں اور حسی ار تماشات کے نی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ فالی نے ان محاس کی تجدید کی جورسمیت ز دہ اور فتیر الخیال شاعروں کی ہے بھناعتی کے سبب فرال سے رخصت ہو گئے تھے۔اس حمن میں ان کا کار نامہا ہے دور کے تمام شعرا ہے زیادہ وقع ہے۔ ان کے جذبات یکانہ کی جمارت اور فراق کی جودت طبع تک تو نہ بیٹنے سے مگر ان کے یہاں فراق اور ایگا نہ جیسی کھلاوٹ اور شدت تا تیرنبیں ہے۔ اس میں وہ انسانی اورارضی عضر بھی تقریباً تایاب ہے جو فانی کی شاعری کو عام انسانوں کی فکر اور احساس کا مرقع بنا تا ہے۔ ایک سطحی نشاط اور مبالغہ آمیز سرشاری کے مقالبے میں فالی کا سو جا سمجھا در دائے صدود کے باوصف زیادہ معنی فیز ہے۔ معنی خیزشا عری صرف سی تی کی زائیده پنیس ہوتی بلکہ معنی نیز تجر بوں پر اپنی اساس قائم کرتی ہے۔ فاتی کے تج ہے میر دینالب یا اقبال جیسے معنی آفریں تونہیں ہیں کیوں کہ ان کی شخصی والستنگیاں ان کے تناظر کو وسی نہیں ہونے ویتیں اورموت یاغم جیسے آفاق گیرتضورات بھی فاتی کے ہاں پھر مھنے کھنے دکھائی ویتے ہیں ، مرفانی اس قبیل کے غزل کو بھی نہیں ہیں کدان کی شاعری کے مسائل صرف صوتی اور اسلوب بیانی تجزیوں کی مدد ہے سمجھ لیے جائیں۔ ان کا ملال آمیز تفکرشا عری میں جس زی ، دل سوزی اورغم آلود نفسگی کی نمود کا سبب بنا ہے اے اگر ہم فاتی کے سابی ماحول کے سیاق میں دیکھیں تو معنی کی ایک اور لکیرسا ہے آتی ہے۔ بادی النظر میں فاتی کا معاشرہ امید ، نشاط پروری بھیر بسندی اور مقصد جوئی کے میلا تات کی مر دنت میں تھا۔ ایک طرف حوصلے اور عمل کی وہ کونج تھی جوا قبال کی شاعری میں جرمن ا ثبات پیندوں کے رجزیہ آ ہنگ کی یاوولاتی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کی تو می آ زاوی اور تغمیر و اصطلاح کی سر گرمیوں کا نشه آور ابال تھا۔ اس عبد کی غزل کوئی میں بید کیفیت جذ ہے کی شاعری ، والہانہ بن اور شاد ابی کی وساطت سے نمود ار ہوئی ۔حسرت ،اصغر،جگر، سب ای دائرے میں گردش کرتے ہیں۔جذبے اور فکر کے الگ الگ کلیدی لفظوں ہے والبیکی بیجیباوچود۔اے ہم ایک کے پر ہندوستانی معاشرے کے مرکز پر جوفکری میلا نات کا اشار سیمی کہد سکتے ہیں۔اس پس منظر میں فاتی نے اپنے عمول کا جونتھا سادیا جلایا تھااس کی

روشنی فانی کی اداس کو ایک نیامفہوم عطا کرتی ہے۔اس روشن میں فانی کے خدوخال اگر ضرورت سے زیادہ اجا گردکھائی دیتے ہیں تو اس کا سب یہی ہے کہ دہ اس ہے بہت قریب میں، شایداس روشن کے دائرے میں سیجاتمام مظاہرے زیادہ قریب۔اس کیےان کا المیہ اس عظیم الشان اوراعصاب تمنن المیے کی سرحدوں ہے جالمنے میں نا کام رہتا ہے جس کی تصویریں پہلی جنگ عظیم کے بعد کے عالمی ادب میں بھری ہوئی ہیں اور جس کا ایک مربوط اور ممل منظرنا مدایلید کی ارض المیت ہے۔ فاتی کی شاعری فکری اعتبار ہے ای موڑیر تا کام ہوئی ہے۔ فائی کی شاعری اس سطح مرکا میالی کے امکانات ہے اگر میسر عاری ہوتی تو اس مسئلے کی جانب اشارے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ تھر فائی کی ادای اور تفکر میر اور غالب کی طرح اس امکان کی قوت رکھتے ہتنے ۔ کہ وہ اپنی قائم کردہ تعینات ہے باہر آئیں اور ایک ا پسے تصویر خانے کی سمت لے جائیں جہاں مصور کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی کا ئنات بھی سمٹ آ گئی ہواور بیر کا ئنات ایک ایسے اشارے کا تھم رکھتی ہوجس کا مفہوم تحنس اپنی ز مانی حدوں کے یا بندنہیں ہوتا اور وقت کی آئندہ فصلوں کے لیے بھی ایک بڑا تجرب بن جاتا ہے۔ قاتی کی بصیرت کے آئیے میں اس اشارے کاعلس بہت دھند لا ہے اوراس كيفيت كے ارتعاشات بہت خفيف۔ فانی كے ليے شايد ايبا ہوتا فطري تھا كه أنھيں ايغ غم ک صراحی بھی عزیز بھی اور اپن شخصیت کا آ مجینہ بھی۔ان میں ہے کسی کو بھی وہ یاش یاش موتا موامين و كي سكت شهر

میں نے ای لیے فانی کے مم کو توطیت کی فلسفیا نہ سنطق یاان مفکروں کے جوالے سے سیجھنے کی جسارت نہیں کی ہے جن کا ذکر فانی کے بیان میں ہمارے ملا کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ فائی کے طبیعی میلا تات کوا کمک فلسفے کا تام دے سیس فائی بنیادی طور پر کسی تہذیبی مسئلہ کے شاعر بھی نہیں ہیں۔ ان کے ذاتی کوا نف میں اگر ایک اجتماعی واردات کی فضا بیدا ہوئی ہوئی ہے تو صرف اس لیے کہ انھوں نے اپنے اظہار کا جو قریندا فتایار کیا ہے اس کے تہذیبی موئی ہے تو صرف اس کے کہ انھوں نے اپنے اظہار کا جو قریندا فتایار کیا ہے اس کے تہذیبی اور اجتماعی اسلاکات بہت واضی جی سے کہ خم جتما ذاتی ہوانسان اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی ٹوٹ کو شداس کے حدود میں دریا فت کر لیت ہے ۔ فائی نے تاوقتیک میل میں گند سے ہوئے جبر اور فنا کے دائی استعارے کو ایک ذاتی اشارے کی حیثیت وی چنانچہ اپنے

سید ھے سادے کہرائی اور و بچیدگی ہے عاری افکار کے باوجودووا بنی ایک کا نئات کے وجود کا حساس دلائے ہیں۔شوپن ہار کے برعکس وہ اراد ہُ مطلق یا تباہی کی اندھی اور دائمی توت کو نا قابل اور اک نہیں بھے ۔ ای لیے فاتی کے ہاں تشویش اور استجاب کی کیفیت کاظہور مجھی نہیں ہوتا۔ ان کی کا نتات کا ہر ذرہ ہر گوشہ اس پرمحیط زمانے کا ہر لمحہ ان کے لیے جاتا بہناتا ہے ۔ شوین ہار کی طرح فاتی بھی میعقیدہ رکھتے تھے کہ ونیا کا وجود مسرف اس وفت ہمارے لیے بامعنی بنآ ہے جب وہ موضوعی طور پر ہمیں نظر آ جائے ۔ لیعنی ہم مظاہر کے قریب میں آئے بغیر اس کے جس پہلو تک اپنے حواس کی وساطت سے پہنچتے ہیں وہی ہمارے کے ممل حقیقت ہے۔ چتانچہ ہم دنیا کواس کی اپنی دلیلوں کے بچائے اپنے وجدان کے ذریعہ بی بچھ کتے ہیں۔اشتر اک کے ان اکا دکامبیم اور غیر ارادی نشانات کی بنیاد پر نہ تو فاتی کوشوین ہار کا خوشہ چیس کہا جا سکتا ہے ، نہ اس کانقش ٹانی۔ فاتی کو ایک مفکر کی حیثیت دیناان کی شاعرانہ حیثیت میں شخفیف کے مترادف ہے۔ ای لیے میں نے فاتی کو بھھنے کی کوشش صرف انہیں حوالوں کی مدد ہے کی ہے جن کی بنیاد فائی کا شعری کردار ہے یاان کی زندگی کے دوعناصر جن کے اثرے ان کی شاعری آ زادانہ ہو تکی۔ یہ بات کم اہم نبیس کہ ہم عام انسانی سطح پر فہ تی ہے ایک رشتہ محسوں کیے بغیران کی کا تنات بخن ہے باہر نہیں نکل سکتے اس و تعے کے باوجود کہ زندگی کی تغیر پذیر حقیقتوں ، رویوں اور دفت کے فاصلوں کی ایک لكيريهي بهارے اور ان كے درميا مينى بهوئى ہے۔ فاتى نے كہا تھا:

شاعرجس ماجول میں پیدا ہوتا ہے وہ کسی ملک، کسی قوم یا
کسی زمانے کا شاعر ہو وہ اس کا ماحول ہیں ہوا کرتا۔ جس دنیا می
اس کی ظہور ہوتا ہے وہ دنیا اس کی اپنی دنیا ہے بہت بیچھے کی دنیا ہو
اکرتی ہے۔ وہ زمانہ مستقبل کا انسان ہوتا ہے جوائے زمانے سے
بہت پہلے کسی مصلحت خداوندی کی بنا پر پیدا کردیا جاتا ہے۔ جب
اس کی وہ دنیا بی نہیں ہوتی تو اسے پہلے نے کون ،اور جب نہ پہلے نے
تو قدر کیوں کر ہے۔ ہاں اس کے مرجانے کے بعد جب اس کی اپنی

بھی امکان ہے اس کے علاوہ بقول ایک ہور پین شارح کے حقیق شامری شاطت کے لیے فسل زبانی بینی وقت کافعل درکارہے۔
اس افتیاس میں قاتی نے جو باتی کی جیں ان کا اطلاق خودان کی شاعری پر کس صد تک میکن ہے جس ان کا اطلاق خودان کی شاعری پر کس صد تک میکن ہے جس ان کا اطلاق خودان کی شاعری پر کس صد تک میکن ہے جس ان کی الب ہے۔ البت اس بات میں ایک میکن ہے جس البت الک تنصیل کا طالب ہے۔ البت اس بات میں شامری دوار کی دل آویز کی اور دھی میں شامری ماری تاریخ و میں افراد ہوئی پر دھند کی جا در نہیں پھیلائی ہے۔ سوان کی شاعری ہماری تاریخ و میں میں اور شیل کی اور از ہی میں نہ سے جی سے بیا دسان ان اور اتی پر بیٹان کا جواز ہے۔



## ميرزايگانه

یگانہ کی شاعری ہے اشخنے والے ہم سوال کا جواب ان کی شخصیت فراہم کرتی ہے۔ چنا نچدان کی شاعری کا کوئی بھی مطالعہ شخصیت کے مطالع کے بغیر ممل شہیں ہوتا۔ جب شاعر کا پورا وجود ہی اس کا تجرب بن جائے اور یہ تجربہ بھی اپنی کلیت کے ساتھ قاری کؤ متوجه کرنے کی سکت رکھتا ہوتو تنقید کے لیے ایک آن ماکش کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بید لے کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ کس نقطے ہے شاعری کا قصہ شروع کیا جائے اور کس مقام پر شخصیت کے مسائل ہے اجھا جانے ۔ ایکانہ نے رو پوشی کی کوئی کوشش نہ تو شعوری سطح پر کی نہ غیرشعوری سطح پر۔ان کی شرع کا محائمہ جیا ہے اردو کی شعری روایت کے پس منظر میں کیا جائے ، یا ایک عہد کے بس تغییر میں جس سے ریا نہ متعلق رہے ، دونوں صورتوں میں ان کی شخصیت ہمارے سائے آ کھڑئ ہوتی ہے رہانہ کی شاعری کی طرح میشخصیت بھی مہم، جیجید و اوراستعجاب آمیر نبیس ہے۔ مگر بیا یک توانا ، کھر بوراور معین شخصیت ہے ، ایک طرح کی ذہنی اور جذباتی سخت کوشی کی بروروہ اور پھرجیسی سخت اور بےلوج ۔ اپنے باطن کی تمازت ہے ہے بہتھر تبھاتی تو ہے ،تکریکھر نے بیس یا تا۔ ہم ندتو اس شخصیت کونکڑوں میں تقسیم كريجة بين، نه اين اولي نداق اور ذبني نسر ورتول كے مطابق اسے كوئى من مانی شكل د ہے سے جیں۔ شمکن اور احتمان کے کمحول میں بھی سے تخصیت ایک انفرادی سطح پرہم سے کلام کر تی ہے اور جمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کی شرطوں کا لٹاظ رکتے ہوئے اس کی تعلیم و تجوی کا ممل اختیار کریں۔ شخصی اور تنی تی سطح پر میر زایگانہ نے خاصی گرداڑانی ہے۔ ای کے اینے تعقبات اور ترجیجات ہے میسر آزاد ہوکر انھیں سمجھا مہل نہیں ہے۔ تاہم مکی موقعوں پر ایکانے نے اس مسم کے بیانات بھی دیے ہیں کدان کی ' حقیقت فلسفہ کوئی چیدہ مروتیس بلکہ سید حی سادی زندگی ہے' یا یہ کدان کا'' کلام ان کی زندگی کے عین مطابق ہے'۔ ہر چند کہ ای کے ساتھ ساتھ ایگانہ میا تھی کہتے ہیں کہ' شاعری (اپنے سیج معنوں میں) دراصل تخنیل کا نام ہے''''شاعری محض زوتی وجدانی چیز ہے' محا کات اور مخنیل میہ دونوں چیزیں شاعری کے اصلی عناصر ہیں (جراغ تخن) کین اس سے بگانہ کے بنیادی موقف اوران کی شاعری ہے شخصیت کے انسلاکات کی نفی ہیں ہوتی۔ بہ ظاہر ان تعریفات میں بیلی کے تصور شعر کی کونج صاف سنائی دیت ہے اور ان پر نظر ڈالتے وقت کمان ہوتا ہے کہ ریگانہ کومیرے جوخصوصی ربط تھا وہ بے سبب نہیں تھا۔ اس ربط کی تا سکیہ ریگانہ کے اپنے تصور شعرے قطع نظر بعض شخصی رویوں ہے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ماط بمی عام ہے کہ یگانہ میر کی قبیل کے شاعر میں اور میر کی جیسی داخلیت اور دروں بنی کومطلوب ہنر جائے ہیں۔ مربيارُ الكاند كے بيانات كو بے چوں و جراتليم كر لينے كا بتيجہ ہے، اى ليے اپنے آخرى تجزیے میں غلط بھی تھہرتا ہے۔ لگانہ لا کہ میر پرست سمی ، اپنی شاعری اور شخصیت کے غالب میلانات کے امتبارے وہ ایک مختلف وجودر کھتے تھے۔ اس کا سب ہے نمایاں پہلو بدہے کہ بگانہ کی شاعری اسرار کے اس فیمی عضرے میسر عاری ہے جو میر صاحب کا دصف خاص ہے۔ بہی عضر میر کے تن کو تعینات کی ان حدول ہے آگے لے جاتا ہے اور اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں تعقل برحسات کی بالا دسی صاف عیاں ہے۔ جہاں تخلیقی تجرب شاعر کی ذات اورطبیعی کا ئنات ، دونوں کو بہت چیھے جھوڑ دیتا ہے اور ایک نو دریا فت سیائی نیز تورتر تبیب کا تنات کا اشار میدبن جاتا ہے۔ جہال عمومیت اختصاص کا اور معمولی پن عظمت كارتك اختياركر ليما ہے۔ آيات وجدائي ميں يكانہ كے يہ جملے كہ " سب سے برااصول تنقید سے کے شعر مفتضائے حال لیمن زندگی کے مطابق ہے کرنہیں" اور بیرک" شام حقائق پرشاء اندفقدرت کے ساتھ تقرف کر کے سامعین کوآ گاہ ومحظوظ کرتا ہے ، برخلاف اس کے ناشا اس بوئی باتوں میں الجھا کرلوگوں کو ایجنہے میں ڈال دیتا ہے' ایگا نہ کومیر ہے دور لے جاتے ہیں۔ یہ جملے بگانہ کے ای بنیادی موقف کی توسیع ہیں کدان کی زندگی اور شاعری، دونوں کاعمل ، دونوں کے منہاج و مقاصد ایک ہیں۔خمیر آیک ہے۔ان کی ترکیب اجزا اورخطوط ایک میں اور بکسال طور پراس مادی فشار کے تابع جس سے بگانہ

تاحیات دو جارد ہے۔

رِيكا ته كى زند كى اور شاعرى ، دونول كا الميديد بي ب كدانبول تے سيانى كے ان دائر دن کوخودملنی نہیں ہونے دیا۔ ایک سے دوسرے کی تھیل کے جو یار ہے۔ان دونوں سیائیوں کو ایک ہی سطح پر برتنے بلکہ باہم دگر ایک کرنے کی کوشش میں مصروف رہے اور دونوں کوایک دوسرے کامقروض بنائے رکھا۔اگرییز تدگی اوسطیت کا شکارعام زند کیوں کی طرح کسی بڑے ہیجان ہے عاری ،آسودہ کام اور حفوظ ہوتی تو بگانہ کا مقدر بھی چھاور ہوتا ۔۔ الیی صورت میں یگانہ بھی اپنے ہم عصروں کی طرح عافیت کوشی کے سائبان میں گزر کرتے اور جیب جاب ہماری شعری تاریخ کے قصے میں شامل ہو گئے ہوتے۔ندز مانے سے اُن بن ہوتی ، نہ اینے دور کے مرغوب اور مرة ج تنقیدی روایوں سے ۔ فاتی ،اصغر، حسرت، سیماب، عزیز، جگر کے ذہنی ، جذباتی اور ملی تجربات جو بھی رہے ہوں ، ادب اور ساج میں ان کا انجام بخیر رہا ۔ لیکن ریکانہ کی زندگی ، اپنی سادگی کے باوجود جینے کا اوران کی شاعری سوینے کا ایک نیاضا بلکی ،این عبد کے تمام مسلمہ اسالیب سے پیکار پر آ مادہ اور پرشور۔ یگانہ کے جینے اور سوچنے کا اسلوب محض اپنی انفرادیت کے بل پر اس عبد کے اسالیب سے میز نبیں ہوتا۔ مانا کہ انفر اویت بڑی چیز ہے ، مگر اس کے مراحل آسان بھی ہو یکتے ہیں۔ سمی خاص وضع پر اصرار اور ایک ہی تجر ہے کی تکر اربھی بڑی آسانی ہے انفر اویت کا تمغہ جیت لاتی ہے۔ یکانہ کی انفرادیت صرف اجتماع ہے الگ زندگی اورفکر کا ایک مختلف محاور ہ نہیں تھی جو ذرای مثق کے بعد زبان پر چڑھ جائے ، بلکہ ایک مسلسل جدوجہداور آویزش اور آن ائش کا صلیتی ۔ لگانہ کی زندگی اور شاعری کواس صلے کی خاطر ایک وشت خوالی سے كزرتا بإا اور خاصى بوى قيت اداكرنى برى - اس لحاظ سے ديكھا جائے تو يكا ندائے ا قلاس کے باوجود تھی دست نظر نیس آتے۔وہ ہرتجر بے کامول اپنی جیب سے چکانے کی

ا تلاف ذات اورخودانحصاری کامکل ریگانہ کے بیبال ساتھ ساتھ چاتا ہے۔ اس کشاکش سے چھنکارے کا ایک طریقہ ریمی ہوسکتا تھا کہ ریگانہ بچ بچ صوفی بن کیے ہوتے ، جیسا کہ پروفیسر ممتازحسین نے بہ ہزار کاوش ، ان کے اشعار کی تاتص تعبیروں کے واسطے ے انھیں بنانا جا ہاہے۔ بیر فیصلہ صادر کرنے میں ممتاز صاحب نے گھڑی بھر بھی تو قف نہ کیا کہ:

" یگانہ بھی جیر کی طرح وصدت الوجودی شرع ہیں۔ وہ ایپ سے باہر ضدا کو ڈھونڈ ھنے کے قائل نہیں اور نہاں بات کے قائل نہیں اور نہاں بات کے قائل بین یکا نہ کا یہ وصدت قائل تھے کہ جز وکل ہے الگ ہوسکتا ہے ۔ لیکن یکا نہ کا یہ وصدت الوجودی تصورا کی فیرشخص خدا کا تھا۔ وہ خدا کواحسا سات کی دسترس سے ماورات میں فیرکرتے ۔ وہ اس کوخواہ جی کی صورت میں ہویا وصدت فرات کی صورت میں نہ و کھے یا ہے۔ فرات کی صورت میں نہ و کھے یا ہے۔ لہذا ان کا تصور وصدت الوجود محبت بن کران کے دل میں اتر نہ یا تا۔ "

ای مشمون (بعنوان مجائز فن مشموله ادب ، کراچی ، شاره ۴) میں آ میں جال کر متازحسین وصدت الوجود کی تشریح بھی فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

''وحدت الوجودی صوفیوں کے بارے میں ہے امترانس عام طور سے کیا جاتا رہا ہے کہ جب سب پچھ وہی ہے اور خدا سے باہر کوئی شے نہیں تو پھر نہ پچھ شر ہے اور نہ فساد ۔ زندگی میں ہر چیز کی آزادی ہے۔ اس میں شہنییں کہ بعض شعرانے فلسفہ وصدت الوجود کے تحت ایک قتم کی آزادی بعض ایسے امور میں برتی ہے جس پر شریعت نکتہ چیس رہی۔ مثلاً سائ اور نئے کی حرمت ۔ آئین ال شریعت نکتہ چیس رہی۔ مثلاً سائ اور نئے کی حرمت ۔ آئین ال آزادی ہے ان کے کردار کے تنزیمی پہلو میں کوئی نقیس واقع نہیں ہواہے۔ میرایک وحدت الوجودی شاعر تھے۔ ''

صلیے ،قصد ختم ۔ میر بھی وحدت الوجودی ، یگانہ بھی وحدت الوجودی ۔ اس محانی بر دونوں کا حشر برابرر ہا۔ ممتاز حسین بھر بھی مطمئن خیس ہوئے ،ور دو بار ، یگانہ کی طرف پنتے جیں ،اس فر مان کے مماتھ کہ:

"وو" "يادخدا" جومع خام عد زاد موادر وونماز جو

بے نیاز اجر ہو ، یکانہ ای یا و خداا در نماز کے قائل ہتے۔ اس سے ان کی زندگی میں جو تنزیبی اور تجریدی پہلوٹکلٹا ہے ، و بی ان کے خمیر ملامت شعار کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ یکانہ ایک شاعر تھے اور عام طور سے شاعر کی زندگی ولداد و کذت حیات کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن ریگانہ نے تکیل کر دار کے پیش نظر بہت ی کڈ توں کو اپ او پر

حرام كردكما تما- "وغيره وغيره

ان انتباس کی جانب تو جہ دلانے کا مقصد اس امر کی وضاحت تھی کہ ریگا نہ جبیبا تخص ۔ جس نے زمانے سے ہارنہ مانی ہتنقید کے میدان میں کتنی سبولت کے ساتھ بسیا کیا جاسكتا ہے اور نقاد كے ہاتھ ميں اسے بسند يده موضوع ياتصور كامر ااك بارآ جائے تو اس كى خوش فعلیاں کہاں بھنے کر وم لیتی میں۔ یکانہ کے سلسلے میں جماری تقید ،خواہ شبت ربی ہو یا منفی ،حسب روایت ایک اند و هناک ذہنی تسابل کا شکار رہی ہے۔ممتاز حسین تو خیر وصدت الوجود اور ایگانہ دونوں کے ساتھ ایک می زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی جنفوں نے ریانہ ہے بے نیازی اور ان کے ساتھ زیاد تیوں کے جواب میں ریکا نہ کے د فاع پرزور آ زمایا، بالعموم ایگانہ کواس تناظر میں دیکھنے سے قاصرر ہے ہیں جس کا تقاضہ ایگانہ کی شاعری کرتی ہے۔ اس تناظر کی شناخت مشکل نہیں تھی کیونکہ ریگانہ کی شاعری اور شخصیت وونوں کےمطالبات بہت واضح ہیں۔ان کی زندگی ،جیسا کہشروع میں عرض کیا گیا ،اسے شورشرا ہے کے باوجود پیچید وہیں تھی۔اس زندگی کے بیجا نات مہیب اوراس کے تصاد مات شدید ہتے۔ای کے ساتھ ساتھ دوٹوک بھی تھے۔ بیزندگی اپنے ہرزاد یے کی ایک منظق رکھتی تھی اور ہر منا بطے کی ایک دلیل ہم اس منطق کو قبول کریں یامستر د کریں۔ اے نا قابل فہم اور بے تام کہدکر نال نہیں کتے ای طرح رہے نے نہ کی فکر بھی ،ان کے مزاج کی سرکشی اور تندی کے سبب ،ایسے ایقانات کی صورت سامنے آئی جواپنا اظہار ہے کم و کا ست کرتے میں اور اسپتے بارے میں کئی شک اور قیاس کی مختائش نہیں چھوڑتے۔ یکانہ بآ واز بلندسو چنے کے عادی ہے۔ یہ بلند آ ہنگی ان کے شعر کی داخلی ہیئت کا حصہ ہے۔ان کی فکر کو بدمحدود تو کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ روش بھی کرتی جاتی ہے۔اس فکر ہے جس کا ظہور ہوا ہے

اس میں نہ تو فکری ؤ صند کا سال ہے نہ کسی جذباتی مغالطے کا۔ ہروار دات اس فینا ہے باہر حبھائلتی دکھائی ویت ہے۔ یکا نہ اپنی ذات کی طرح اپنے ماحول کی بابت بھی کسی سجاد ہ یا فریب کے روادار نہیں تھے، یہاں تک کہ ای فریب کے بھی نہیں جوفن یارے کومنطقی مغالطے کی صورت ویتا ہے اور ذرای بات کو ججز ہ بناتا ہے یا تخصی آظر کی خود کاری میں اپنا جوازیاتا ہے۔ای لیے میں نے بیم ص کیاتھا کہ یکا نہ میرے وابیتی کے باوجود میر سے بہت مختلف اور بہت دور ہیں۔ دونوں کے انظام اقد ار میں مما تلت کے چند بہلومنسر ور ملتے میں کہ دونوں ایک فردکش معاشرے کا ہدف تھے۔ دونوں اپنی شرائط پر زندگی کرنے کی تمنائی شے اور عمر کا سارا سفرا ہے باطن کے نور میں طے کرنا جا ہے تھے۔ وونوں کے یہاں انا کے اثبات کی حیثیت ایک اخلاقی احتیاج کی تھی۔ وونوں کا تعلق اپنے مہدے تریفانہ ر ہا۔ ووٹوالی غو غائے سگال ہے بیز اراوراس وارالا مان کے طاب گار تھے جہاں اپنی آ واز کا علم سرتکوں نہ ہو۔لیکن اس معر کے میں دونوں کی شموایت ایک انگ خطوط پر ہوئی میر کے يبال ساري پيکار داخلي ہے۔ يکانه عملاً بھي نبر وآ زيار ہے۔ مير جننا کچيڪور سرتے تيب اس کے اظہار میں نظم وضبط اور رکھ رکھاؤ کو ہاتھ سے جائے نہیں ویتے۔ ایکا نہ کو اس منبط ک مہلت ہی تہیں کی۔ میر ہے بس ہوتے ہیں تو جیب سادھ لیتے ہیں یا ادای کی زبان میں

میں میر کھے کہا تیں اپنی زبان ۔

لی از اور ال کے معاشرے جی افغالم جی جمالت اور اول فول کئے گئے جی ۔ تم ی ل اپنی اور ال کے معاشرے جی افغال فات کوسہار نے کی طاقت زیاوہ تھی ۔ جہاں وونوں کی راور ان کا معاشر ہ دونوں اپنا اپنا اپنا اس موڑ پر میر اور ان کا معاشرہ دونوں اپنا اپنا اپنا اور برزندہ دبنو کا سامان مہیا کر سے تھے۔ یکا نہ اس کھا ظ ہے کم نصیب تھے کہ ان کا وور بھی وہ جی ۔ جیر ابتری کے ایک طوفان کی سمت بڑھ در ہا تھا راور خود ریگانہ کو بھی سنجین اور سکون کا سائس لینے کے میں طوفان کی سمت بڑھ در ہا تھا راور خود ریگانہ کو ایسا کہی یا کہ ووا بن رخموں کا مداواؤ ھوند موقع کم یا ۔ بچ تو ہے کہ زیانے نے ریگانہ کو ایسا کہی یا کہ ووا بن رخموں کا مداواؤ ھوند اور اپنا آبھی یا کہ ووا بن رخموں کا مداواؤ ھوند اور اپنا آبھی یا کہ ووا بن رخموں کا مداواؤ ھوند اور اپنا آبھی کے ایکا دور اپنا آبھی کے اور اپنا آبھی کے اور اپنا آبھی کے اور اپنا آبھی کے ایکا دور اپنا آبھی کے ایکا دور اپنا آبھی کے ایکا اپنا آبھی کے ایکا اپنا آبھی کے ایکا اپنا آبھی کے اور اپنا آبھی کے ایکا اپنا آبھی کے ایکا کی اور دیکل میں عدم تو از ان کا تا شرای کے ایکا آبھی اور اپنا آبھی کے ایکا اپنا آبھی کے ایکا اپنا آبھی کے ایکا اپنا آبھی کے ایکا کا اپنا کا کا اپنا کا کا اپنا آبھی کے ایکا کا اپنا کا کا اپنا کی کے ایکا کا اپنا کی کا دور اپنا کا کا ایکا کی کا دور اپنا کا کا در ایکا کا اور دور کیکا کی کو دو اپنا کا کا ایکا کا ایکا کی کے دور اپنا کا کا کا کا دور اپنا کا کا دور اپنا کا کا کا کا دور اپنا کا کا کا دور اپنا کا کا دور اپنا کا کا کا دور اپنا کا کا دور اپنا کا کا دور اپنا کا کا دور اپنا کا کا کا دور اپنا کا کا دور اپن

کرنے، ان کامغہوم تعین کرنے اور اپنی ذات ہے وہ غیر جذباتی فاصلہ قائم کرنے ہیں بری صد تک تاکام رہے جو بری شاعری کالا ذمہ ہے۔ یاس سے بگانہ تک ہمیں جوسلسلہ دکھائی دیتا ہے وہ کہیں ٹو قانہیں۔ چنانچہ مجنوں صاحب یا بعض دوسر سے تاقدین کا یہ خیال کہم رزاوا جد حسین کو بگانہ بنے کے لیے یاس سے قطع تعلق کر تا پڑا سخے نہیں ہے۔ شخصیتیں کیانڈر کی مثال نہیں ہوتی جس کا ایک ورق الگ کر کے گزشتہ کو حال اور آئندہ سے منہا کر دیا جائے۔ وہ زبانہ جو انسان کے اندرسانس لیتا ہے ماضی کو بھی موجود بنائے رکھنے پر قادر موتا ہے۔ وہ زبانہ جو انسان کے اندرسانس لیتا ہے ماضی کو بھی موجود بنائے رکھنے پر قادر موتا ہے۔ یکانڈ کی برسوں کی شاعری بھی ، جب وہ ایک گہرے اعصائی شنج سے دو چار تھے ، ہمیں یاس کا چہرہ دکھائی ہے۔ جا بجا ایس مثالیں نظر آئی ہیں جن میں جذباتی غلواور ذہ نی انہا پہندی کی جگہ وہ ہی نظراؤ ، دھیما پن اور نفسی ملتی ہے جس سے بیگانہ کے ابتدائی دورار کی شاعری مالا مال تھی :

نے چلی وحشت دل مینج کے صحرا کی طرف مضافری مشافری مشافری جو ہوا آئی بیابانوں سے

اب این ختم سنر میں کھ ایس در نہیں جو در ہے ہیں جو در ہے تو فقط تھک کے بیٹے جانے کی

دلیل راہ ول شب چراغ ہے تنہا بلند و بہت میں محزری ہے جبتو کرتے

ابنا گھر ، اپنی زیس، اپنا فلک بیگانه آشنا کوئی جرد سایت دیوار شیس

بڑھتے بڑھتے اپنی صدے بڑھ جاادست ہوئی مصنتے مسلتے ایک دن دست دعا ہو جائے گا کاش این روح خانه تن ہے نکل سکے زندان آب وگل کوئی راحت کا گھرنہیں

مناه گار ہوں پھر بھی وہ دل دیا تونے تری جناب میں پہنچوں تو تھر تھر ن نہ گئے

خان دل میں بھری میں جانے کیا کیا دولتیں قفل خاموشی مرے گھر کا جمہباں کیوں نہ ہو

ان اشعار کا مجموعی ماحول ادای اور تنبائی کے ایک متین احساس سے بجرانوا ہے۔ یگانہ کے بہاں ایسے اشعار کی تعداد کم نہیں ہے لیکن ان کی تندخوئی کا جر چا ضرورت سے پیکھن یادہ ہوا۔ یہاں تک کے بگانہ کی بہچان ایک مخصوص وضع کے اشعار کی پابند ہوگئی۔ ایپ معاصرین کے برعکس بگانہ کسی ایک اسلوب کے بہائے دراصل کی اسالیب سے شاعر بھے ۔ بہائتہ اور سادہ کا ربھی ،اور جمینتر سے بازبھی ، اُقتہ بھی اور غیر اُقتہ بھی: شاعر بھے۔ بہان ختہ اور سادہ کا ربھی ،اور جمینتر سے بازبھی ، اُقتہ بھی اور غیر اُقتہ بھی: میں مزے سے بین بیولوں والے کسی مزے سے بین بیولوں والے میش کرتے ہیں روز مرة ادھار

آ گئی چھینک دک کمیا پیٹاب پھر بھی انساں ہے فاعل مختار

جیے شعر جوظفر اقبال کی یا د دلاتے ہیں اور جن میں 'ا یمنی فوزل'' کا سرائ مایا ۔ ہے ،ای مجموئی ذبنی ماحول کا حصہ ہے جو یگائے کی شخصیت کی طرح بلند و بست یا مزان اور سنجیدگی کی خانہ بندی سے ماور ااور آزاد ہے اور زندگی کو اس کے تصاوات کے ساتھ ،ایک سنجیدگی کی خانہ بندی سے ماور ااور آزاد ہے اور زندگی کو اس کے تصاوات کے ساتھ ،ایک اکائی کے طور پر برتنے نیز زندگی کو اس کے تمام رعموں سمیت قبول کرنے کا عادی ہو چاہے۔ اس سے ایک طرف تو یگانہ کی خود اعتمادی ظاہر ہموتی ہے، دوسری طرف بیا نداز وہمی ہوتا ہے کہ وہ بیک وفتہ کے دوہ بیک وفتہ کی سطحول پرسوچنے ، محسوس کرنے اورا پنے تجر بوں کو دریا فت کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ جو بات ان کی حسیت کوا یک مرکز پرسیٹتی ہے وہ اس کا شخصی حوالہ ہے۔ اس شخصی حوالے نے رکھا۔ شخصی حوالے نے یگانہ کو انتشار سے اور ان کی شاعری کو حواس کی ابتری سے بچائے رکھا۔ بکھراؤ کے باوجو در تبیب کا تاثر محفوظ رہتا ہے اور رکانہ ایک ساتھ کی واسطوں سے اپنے تعارف برقا در نظراً تے ہیں۔ ان کے بیاشعار:

منم كه آئد حق نما برائ خودم منم کہ مشترئی جنس بے بہائے خودم منم که جاره گر و درد آشنائے خودم منم که درد خدا دادم و دوائے خودم منم کہ سری آرم ہے سجدہ ناحق منم کہ در روحق محوفقش یائے خودم منم کی منظر انقلاب می باشم منم کہ سلسلہ جنبانِ عم برائے خودم منم که منزل مقصود زیر یا دارم شكته يايم و تابهم به معائے خودم قدم زغم کدو خود چه می شم بیرول گدائے خاک شینم ولے گدائے خودم ہزار فتنہ بیا گشت ومن خبر نہ شدم براركوه شد از جا وكن بجائ خودم

ز مانے سے نبرد آنر مااور اپنے آپ میں سے ہوئے اس فرد کا اندال نامہ ہیں جس کا وجود بخائے خود ایک کا نامت ہیں جس کا وجود بخائے خود ایک کا ننامت ہے ،صد شیوہ وصدر نگ اور ہزار کٹر توں پر مجیط ایک کل جس کے حصے بخر سے نبیس کیے جا بھتے۔ اسے ہم اس شخص کی روداد کہہ سکتے ہیں جو ہزیمتوں سے دوجیار ہونے کے باوجود اپنار جزیز ہتار ہتا ہے۔ جواپی مجبور یوں میں بھی خود مختار ہا وجود اپنار جزیز ہتار ہتا ہے۔ جواپی مجبور یوں میں بھی خود مختار ہا وجود اپنار جزیز ہتار ہتا ہے۔ جواپی مجبور یوں میں بھی خود مختار ہا و

ا ہے تیود میں بھی آزاد۔ تماشہ اور تماشائی ، دونوں کاعلس یہاں ایک آئیے میں سمٹ آیا ہے۔ یگانہ ایک الم آلود احساس کے ساتھ یہاں اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں اور تعلق میں بھی لاتعلق کی ایک الیں راہ نکا لئے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں جوان کی فکر کوایے عرض اور اینے جو ہر دونوں کا ترجمان بناتی ہے۔سب سے زیادہ قابل توجہ پہلوان اشعار کا اعترانی آ ہنگ ہے۔اپنے جلال آمیز آ ہنگ کے سبب بیر آ ہنگ ایک ایسے فرد کی تصویر سامنے لاتا ہے جو بقول روسوآ زاد پیدا ہوتھا۔ مگر بہت ی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بیہ اعترافات اس کےمقدر کا اظہار بھی ہیں اور اس مقدر میں چھیں ہوئی تو انائی اور امکان کی تغییر بھی ۔ بیہ بیان ہے اس روحانی واردات کا جوائے گردو پیش اور جسمانی سطح پرایے آ شوب کے ادراک کا بتیجہ ہے۔ان اشعار کی بہ ظاہر بے ساختہ اور خود کارفضا اٹھیں ایک حزنیہ لے کے ارتعاشات ہے ہم کنار کرتی ہے۔ یہاں زندگی بجائے خودشا عری بن گنی ہے اور ایک تحت الارض نغماتی رو کے وسلے ہے جمیں یہ بتاتی ہے کہ دائش اور آ تھی کاعمل غیرنٹری اور تخلیقی بھی ہوسکتا ہے ، بشر طے کہ اس عمل کی پر داخت ایک تجی جذیباتی اور حسیاتی سطح پرکی منی ہو۔ یہاں کیان اور دھیان میں کوئی دوئی نہیں رہ منی ہے اور ایک ایسے بسیط تجرب كاخا كدتيار بهواب جسے ندم رف طبيعي كباجا سكتا ہے نه صرف ما بعد الطبيعاتی - سي نيبي ارادے یا فوق الانسانی نصب العین کی شمولیت کے بغیریباں ریگانہ کی خودی ایک کھرے، حقیقت پبندانداورعمر آ زمودہ تضور میں منقل ہوگئی ہے ۔ بیتصور اس فکری اسلوب سے بہت قریب ہے جو ریگا نہ کا دورگز رجانے کے بعد برگ و بارلایا۔

اپنے حال کے پس منظر میں بیگانہ تمام و کمال ایک OUT SIDER کی صورت ابھرتے ہیں، ایک ایسے فرد کے طور پر جو کسی محدود اور ضابطہ بند معاشرے کی شکینی میں ہے دست و پائی سے زیادہ اظہار اس تضاد کا کرتا ہے جو اسے اپنے ماحول سے الگ اور بسکون رکھتا ہے ۔ بی تضاد اس معاشر ہے کے تناظر میں ایک اخلاتی قد رکا حامل بھی ہے۔

یوں بھی ، یگانہ کی واستان حیات کے کئی صفحات ان کی شخصیت کے اس رخ سے پردہ اٹھا تے ہیں جو اپنے تمام تر تناسب اور بے ریائی کے یا وجود زیانے ہے ہم آ ہنگ نہ ہو سکا اور جس نے بالآخر ایک ساتی مسئلے کی حیثیت اختیار کرلی ۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ یگانہ مہما اور جس نے بالآخر ایک ساتی مسئلے کی حیثیت اختیار کرلی ۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ یگانہ

ہے زیادہ ان کے ماحول کا پیدا کر دہ تھا۔ لگانہ کی شخصیت کی طرح اس معالم کے جہتیں بھی بہت داشح ہیں۔ بقول شخصے ، انفر ادی سطح پرسوج بچار کی عادت رکھنے دالا ہر مخف بعض ایسے '' خطرناک'' رویوں کا محافظ ہوتا ہے جو اس میں اور اس کے ماحول میں نکراؤ کی مستقل صورتیں پیدا کر کتے ہیں۔ بہتوں کے نز دیک فلیفہ وحکمت ،اخلا قیات ویڈ ہب اورعز ت داری کا ایک سوحیا سمجما قرینہ۔ بیسب بہانے ہیں اس ٹکراؤے بیخے بیانے کے ، دوسرے لفظول میں ایک ایسے سے کو دیانے کے جوانی سر شت کے اعتبار سے سرکش اور تنازخو ہے اور اپنے ممل اظہار کے لیے ایک طرح کی ذہنی جنگ جوئی پر مجبور ۔اس سے کی حفاظت تخصن تو ہے ہی،خود اپنی ذات کے لیے ہلاکت آفریں بھی ہے۔اییانہیں کہ یگانہ اس رویتے کے انجام سے بے خبرر ہے ہوں۔ لگانہ کے لیے اپنی خرائی اور رسوائی کا ہر مرحلہ ان کی تو قع کے پین مطابق تھا۔ وہ اس ہے متحرف بوں نہ ہوئے کہ ان میں کسی مصلحت اور مہولت کی خاطر یا کسی خوف کے سبب اینے آپ کوٹرک کردیئے کی اہلیت مفقود تھی۔ د دسرے بیا کہ معاشرے ہے اس تصادم میں بگاندانی تنکست کے منصب کا شعور بھی رکھتے تھے۔ای لیے ہر تباہی کے لیے ایک آمادگی ان کے مزاج میں ہمیشہ باقی رہی۔ چہ جائے کہ یکا نہ ہار مانے ،رفتہ رفتہ رفتہ شکستوں میں اپنی فتح اور خسارے میں اپنے اخلاقی تفع کی شنا خت نے انھیں ضد ی اورخو دسر بنادیا۔ان کی ساویت کا سرچشمہ بھی مہی ضد ہے۔ نقذیر اور جبر کا ا یک توانا احساس جو به حیثیت فرد یگانه کی جان کا دشمن ہے ، یگانه اس سے بیزاری کا اظہار بھولے ہے بھی نبیں کرتے ۔ بیاحماس انبیں عزیز ہے اور اس کے حوالے ہے وہ اپنے آ پ کو دریافت کرتے ہیں ہراس رویے کی بنی اُڑاتے ہیں جےان کے معاشرے ہیں قبولیت ملی ۔ غالب ، اقبال ، فاتی ، اصفر ، جگر ہے لے کرتر تی بیندی اور آزادنظم تک رگانہ کے تمام محار بات ای نقطے کے گر دکھو متے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ یکانہ کو ہرمعالمے میں حرف آخر کہنے کا شوق خبط کی صد تک تھا۔ وہ بڑی آسانی ہے اپنے برممل کامن مانا جمیجہ مقرر کر لیتے منته - اني جگه جويكان به مجه بيشي منه كد:

" آج كل مين اوب خبيث كعنوان سے ميرامضمون

## اس میں بلینک ورس کی بحث ختم کردی گئی ہے۔اب اس پر کوئی معقول بحث نہیں ہو سکتی۔ ڈھٹائی کی اور بات ہے۔''

( كمتوب بنام دوار كاداس شعلهٔ ۲۳ راكتوبر ۲۵ م)

توبیان کی سادہ لوتی اور اس خبط کا اظہار ہے۔ ہر چند کے سر دارجعفری نے بھی بلینک ورس کے سلسلے میں ریگانہ کے اس تاثر کی ہم نوائی کی تھی گر ریگانہ کے بیبال اس کے اسباب فکری کم ،نفسیاتی زیادہ تھے اور ان کے مزاح کی اس موج کے تر جمان جس نے ریگانہ کو ہرمعروف اور مرقح جرویے کا مخالف بنادیا تھا۔

ا تناضرور ہے کہ یکانہ کے لہجے میں جو جارحیت ملتی ہے،اسے ان کی تندخو کی کے ساتھ ساتھ کہندسال شعری ضابطوں کی طرف ہے ہے اطمینانی اوران کی جگہ ایک نتی بوطیقا ك تشكيل كے حوالے ہے بھى و كھنا جاہے۔ بينونہيں ہواكہ يكانہ نے اظہار كے برانے اسالیب ہے خود کو یکسرا لگ کرلیا ہو متخرک اور نو دریا فنت استعاروں ہے زیادہ بیان کے خوابیدہ اور تجر سانچوں مثلاً محاورات اورضرب الامثال ہے یگانہ کی دلچیسی ایک طرف ان کی روایت شناسی اورلسانی عادات کی جانب اشاره کرتی ہے، دوسری طرف بیداحساس بھی ہوتا ہے کہ یکانہ این وور کی مانوس زبان میں اینے ہم چشموں سے خطاب کرتا جائے تنے یہ بھتی ، نقرے بازی ، طنز اور تضحیک کی طاقت سب سے زیادہ بیگانہ کے ایسے ہی اشعار میں ظاہر ہوئی ہے جہاں وہ اینے زمانے کے مقبول شاعروں کونشانہ بناتے ہیں۔ ایسے شعروں میں معنی کی جہتیں بہت دونوک ہیں اور کسی بڑے تخدیقی رمز ادر ریاضت کی خبر نہیں ویتیں ،سوائے اس کے ریگانہ حشو وز وائد ہے گریز کی ایک شعوری کوشش اور ادائے مطالب میں ارتکاز کی شدے کواپنا مقصود بناتے ہیں۔ شایدای لیے ریکانے کی رباعیاں! س نوع کے اشعار کی بنسبت زیاده موثر اور تابناک ہیں کہ رباعی کی مخصوص ایئت نٹر زوہ مقاہیم کو تمینے اور نے تلے انداز میں ان مقاہیم کی اوا سی کی کو آسان کرتی ہے۔ لیکن سے بات یاد رکھی جا ہے کہ ریگانہ نے ای مانوس مظہر میں اس بوطبیقا کو ڈھونڈ نکالا جے وہ ریگانہ آرٹ کی بنیاد سمجھتے تھے اور جوبعضوں کے نزو یک غزل کے تمام مانوس اسالیب کی تروید کے طور پر سائے آئی۔ یگانہ اپنی روایت شنای کے چے سے اپناراستہ آپ نکالے ہیں اور غزل کوای

رائے پر لے جانا جا ہے جیں۔ اس رائے جی میر اور آتش کی پر جمائیاں بس بل دو بل ساتھ جاتی ہیں۔ یکا نہ ایک نے تیور کے ساتھ سائے آتے جی، اپنے معاصرین کی عام روش ، ان کی آ رائش ، تفتع ، نسوانیت ، کلبیت ، نازک خیالی اور دفت طلی کی جگہ او نچ ، مردانہ سروں میں بات کرتے ہوئے۔ یگانہ کی بوطیقا نفاست ونری کے بجائے کھر درے پن ، اور سخت کو تی کے واسطے سے غزل کی عام روایت کے بالقائل ایک نی روایت کا حزف آ غاز آئی ہے۔ اس نقطے پر ووا پنے معاصرین میں سب سے الگ دکھائی و سے ہیں، زیانے کی قطر رہ اپنے تی تجرب کی حشر گاہ میں بھی ایک وم اسلے ، معتوب روزگار گرا پنے آپ ہے۔ طرح اپنے انجام سے بے پر واو۔



## فراق اورنئ غزل

نے عہد کی طرح نی غزل کو بھی ہے اوگ پرانے عہد یا پرانی غزل کا جواب سمجھ بیشے تھے۔ گراب اے کیا کہا جائے کہ نی غزل ابھی اچھی طرح نی ہو بھی نہیں یائی تھی کہ پرانی دکھائی دیے گئی ۔ ایک الیمی صنف جوایک پوری تہذیب کے نقط کمال کی نشاندی کرتی ہو، اس کا میہ حشر افسوسناک ہے۔ ہر تہذیب اپنے ایک خاص زادیے کے ساتھ اپنی حبینیس کا اظہار کرتی ہے۔ میزاویداس سے الگ ہوائیس کہ ای تہذیب کا پناا تتبار خطرے میں پڑجا تا ہے۔ چنا نچے نئی غزل بھی اس زادیے سے محرومی کے نتیجہ میں بعض اوقات اپنا اعتبار کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔

نی غزل کااس ہے بھی بڑاالیہ ہے ہے کہاں کی لسانی ، فکری ، حسیاتی حدیں قبل از وقت متعین ہوگئیں ۔ اظہار کے نے اسالیب کو کسی گہری بامعنی سطح پراپی جگہ بنانے میں پکھ وقت گلا ہے۔ ہمارے اکثر نے غزل گو تبدیلیوں سے عمل میں بہت عجلت پند ثابت ہوئے۔ اس لیے ، نی غزل کو اپنے علائم اور عناصر کے انتخاب میں جس صبط اور مخراؤے کام لین چاہے تھا ، ہمارے شاعراس ہے محروم سے عہد کی تبدیلی ، تجر بوں اور تصورات کے کورک تبدیلی کا شور ایسا ہے اماں تھا کہ نی حسیت کے مجموعی مطالبات کی تحمیل کے شوق میں لوگ صنف عزل کے انفرادی تقاضوں پر تو جہنیں کر سکے ۔ اخر حسن کی غزل سے لے کر ظفر اقبال ٹیڈی کا شور ایسا ہوا ہو اے ۔ جن شاعروں نے ای خرائی سے ابنا واب اپنا عروں نے ای خرائی سے ابنا واب بے حساب سے بہت سوچ سمجھ کرنی غزل کے مزاح دائی نے بیائے رکھنے کی کوشش کی اور اپنے حساب سے بہت سوچ سمجھ کرنی غزل کے مزاح اور لفظیات کو بدلنے کا بیڑا اشایا، وہ ایک طرح کی ہے حصولی کاشکار ہوئے ۔ نے بین کے اور افتا بیان کی غزل عام ڈھرے کی رواتی غزل سے زیادہ بینمک اور رکی بن کررہ گئی ۔ وہ ی

باربار کے دہرائے ہوئے تجربے مضامین کی تھ کا دینے والی کیسانیت ، بندھے محے لفظوں ، ترکیبوں اور استعاروں کے بوجھ سے نڈھال جذیے ، اتار چڑھاؤے عاری آ ہنگ ، کویا کہ ترقی پسندامحاب کے زیادہ ترشعروں کی طرح نئ غزل کا بیشتر ہے۔ بھی بہت جلد فرسودہ ہو گیا۔ یوں بھی غزل کی شامری دو جارسال کے بعد ذرای مدت میں ایک وسیع عرصہ حیات عبور کر لیتی ہے۔ اس کے نئے بن میں ، دیکھتے ہی ویکھتے پرانا پڑ جانے کی جو بے مثال صلاحیت رہی ہے وائے بھنے کے لیے عام غزل کو یوں پر بس ایک نظر ڈول لینا کافی ہوگا۔ پھراس مقیقت تک چینے میں بھی ویرنہیں لکے گی کہ اردوشعروا دب کی تاریخ میں مستشنیات ہے قطع نظر غزل کہنے والوں سے زیادہ روایتی اور بے خبرمحکوق کسی اور مسنف کے جھے میں کیوں نہیں آئی۔رسمیت کے ماحول میں اپنی پہیان بنانے والی شاعری ایک نے طرز احساس اورا سالیب اظہار کی طرف ایک نے رویتے ہے جنم لیتی ہے۔واجبی سم کی ذیانت رکھنے والانظم کوبھی اے واقت نظر آتا ہے۔اس کے برعکس بہت معمولی ڈہن ، معمولی اسانی شعور معمولی تج بے اور تقریباً صفر کے برابرادراک ،احساس اور بصیرت ہے بېر ە در شاعر بھی الجيمی خاصی کام چاا وُقتم کی غزليس سکتے ہيں۔اليی شاعری، جو کسی وژن اور حسیت کے بغیر بھی ،صرف مثق اور عادت کے سہارے وجود میں لائی جاسکتی ہو ،اس کے قبر ے ڈرٹا جا ہے۔ لیکن جمارے زیادہ تر غزل کو، کیا نے کیا پرانے ،اس معالمے میں نہایت ڈ صیٹ رہے ہیں اور غزل کی مجموعی فضاء آ ہنگ اور لسانی ماحول میں کسی طرح کی یامعنی تر میم کے بجائے ،صرف اپنے تج بوں کا حوالہ بدل دینے کے بعد اس مگمان میں مبتلا دیکھیے کئے ہیں کہ غزل کوئی کا ایک نیا طور ان کے ہاتھ آ سمیا ہے۔ اردوشاعری کی بچیلی تین ساز ہے تین سوسال کی تاریخ میں ایسے ترول کو یوں کی تعداد بھلاکتنی ہے جس ہے اس صنف کا کوئی منفرد معیار وابستہ کیا جاسکے؟ مشکل سے درجن بھر۔ اور بیکنتی کی تعداد سینکڑوں غزل کو بول کی بھیٹر ہے چھن جھنا کے سامنے آئی ہے۔ غور سیجیے تو انداز ہ ہوگا کہ ان ورجن بھرشاعروں کے بیبال یادر کھے جانے کے قابل اشعار کا تناسب بہ دقت موا میں ایک کا ہوگا۔ 1976ء میں فراق صاحب نے اپنی غزلوں کا ایک اشاریہ بنوایا تھا۔ اس اشاریے کے مطابق ۱۹۷۵ء تک قراق صاحب نے کل جمیے سوچومیں غزلیں کہی تھیں۔

1940ء کے بعد ہے ۱۹۸۱ء مینی فراق صاحب کے سال وفات تک ، اس تعداد میں کم موافز کیں۔ ان میں زیادہ ہے کم موافز کوں کا اور اضافہ کر لیجے لیعنی کہ تقریباً سواسات سو غز لیس۔ ان میں زیادہ سے کم سوالیس پچاس غز لیس ایسی ہوں گی جنسیں فراق صاحب کے واسطے سے نی حسیت کا ترجمان قرار دیا جاسکے۔

گرائ کو بات ہے کہ اس کم عیاری کے باد چودئی فرال کی روایت کے فوری پیش رووں پیس صرف دونا م ایسے ملتے ہیں۔ یکا نداور فراق، بن ہاں سنف کے بدلے ہوئے مزاج کی نمائندگی بھی ہوتی ہے اور بن کی شاعری اپنی معروف کوتا نیوں اور ناہمواریوں کے باد چود ، نئی فرال کا راستہ بنانے مین اپنے تمام معاصرین ہے آگے رہی ہے۔ اس سے زیادہ مجیب بات بیرای ہے کہ تکھنو کی معیار پارٹی کے فرال کو یوں سے سنفی ، ٹافت ، عزیز ، سے لے کر فوق ، حسرت ، اصغر ، اور قبلر ، تک ، بیسب کے سب ، ار ، و کو سے کے ملیل القدر نقادوں اور فرف جو فرال کو نگی اور غزل شنای کے ذوق ، دونوں سے کے مطیل القدر نقادوں اور فرش جو فرال کوئی اور غزل شنای کے ذوق ، دونوں سے ترکھ برے سب وہی رسمیت زوگ جو غزل کوئی اور غزل شنای کے ذوق ، دونوں سے اتبذال کی گواہ رہی ہے۔ ان شاعروں کا منصب و مرتبدا پی جگد پر اور ان کی صلاحیتیں برنق ، مگر ان کے کمال کی حدصرف یہاں تک ہے کہ اپنی روایت کے سا یہ نوب خرکر ہوتی ۔ سیادر بات کہ اینے عہد کی دھوپ ہے کوئی واسط نہیں رکھتے۔

اس صورت حال کود کھتے ہوئے اگانداور فراق کے اخیازات کا تجزیہ ہا۔ آ کھدد لجب نتیج نگلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ ایک نتو خیر ضدی آ وی تھے۔ انھوں ن ابنی ڈیڈھا یٹ کی الگ مسجد جان ہو جھ کر بنائی اور اپنی خواسری کے باعث نرایہ ہی عری کے کئی مانوس اوصاف کو ہاتھ نہیں انگایا۔ اپنے معاہر بن خاص طور سے استر، فاتی اور جگر کی خیریت تو وہ ہو چھتے ہی رہے تھے، غالب سے بھی اکمز کے ۔ گر جہاں تک فراق کا تعلق ہے ، اس معالمے میں ان کارویہ گانہ سے بالکل محلف تھا۔ اپنی شمیت کے تمام نیا سے بن کے باوجود فراق اپنے چیش رووں کے سلسلے میں حفظ مراتب کے بہت قال اور ارد، منجی کی باغر اید شاعری کے کلچر کا حضہ تھے۔ ایگانہ کی حیث اس کھر کے اس باخی یا ہے گانہ کے اس وافی کی میں اور فنی مبارتوں کا نقط منجا کمی جائے ہے ، غالب تک کوشلیم کرنے میں تا مل تھا۔ مرفراق صاحب تواین تمام تراز نور رکل کے ساتھ اس معالمے میں ہمیشہ چو کئے رہے، بلہ بیکہنا جا ہے کہ غزل کے نام آ وروں کی بابت اپنی اصل رائے کے اظہار میں وہ مصلحت کوشی کی صد تک محاط رے۔ میر اور غالب کا ذکر الگ رہا ، داغ ، میر اور ریاض خیر آبادی کے بارے میں بھی کوئی ایسی و یسی بات فراق صاحب نے جمعی کہی بھی تو صاف پیتہ چاتا ہے کہ بہت جی کڑا کرنے کے بعد کمی۔ بیار دوشاعری اور ار دوغزل کی عام روایت ہے محبت اور نفرت میں ایک ساتھ ایے طمطراق کے باوجود اپنی کم اعتادی کو چھیانے سے قاصر رہے۔ انداز ہے کے مضامین ہے یہ بچھنے میں در نہیں لگتی کے فراق صاحب کی تخدیقی زر خیزی اور فکری وسعت بھی غزل کی عام روایت کے خوف ہے اٹھیں نجات نبیں دلائل۔ اٹھیں منا کی کے ساتھ کیے ہوئے معمولی اور کم رتبہ تھم کے شعر بھی سحر اورائی زرکھائی ویتے ہتے اور دوسری بلکہ تیسری منف کے غزل کو بھی صاحب کمال ۔ بیخوف حقیق ہے زیادہ نقسیاتی تھا اور نتیجہ تھا أردو كرائج الوقت اساليب يركرونت كي كزوري كا\_اي ليے فراق صاحب بہت معمولي ذ ہنی سطح رکھنے والے معروف غزل کو یوں کا کلام بھی نہایت تو جہ ہے پڑھتے تتھے، بیسوچ کر کہ ان اسی ب کے پاس بڑا تجربہ اور بسیرت نہ سمی ، تا ہم ، کم ہے کم زبان و بیان کی باریکیوں کاعلم و ہے۔ اردو گلجر میں قادر اا کا ای کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوہی ہے۔ مسلع جکت ایبام فقرے بازی ، قافیہ پہائی ، اینڈی بینڈی رد افوں اور زمینوں میں طبع آزیائی ذ راے خیال کو لے کر گفظوں کا طومار با ندھنے کی روش ،ان سب کونسیت ای رویے ہے ہے۔ اور مبی وجہ ہے کہ ایسے شاعر ، جن کی اڑان بس کلام کی موز ونبیت تک تھی میر و غالب کے زمانے میں بھی دادیاتے ہتے اور آج مجی شعری محفل میں بٹٹ کراپنا کلام سناتے اور دا، یاتے ہیں۔ فراق کی شاعری کو استیار نہ تو زبان و بیان کے کرتب دکھانے والوں میں میسرآیا، نه نیخبات کے جلتے میں۔ تا حال اہل علم کی صفوں ہے ایسی صدا کیں اٹھتی رہتی ہیں ك فراق نے غزل كو كنواديا۔ (اختر انصاري) يەمسئلەادىي تقيدو تارىخ سے زيادہ نفسات كا ے کہ اصغر ، فاتی ،حسرت ، مبکر ، یہاں تک کے عزیر بلکھنوی کونو علی گڑھاورالے آباد کے برگزید ہ علمائے ادب نے سرآ تکھیوں پر بٹھایا ، تکر یگانہ اور فراق کے لیے بیشبرشبر غریب ہی ہے رہے۔ روایت سے بے جاشخف اور فنی استعداد یا اسانی مہارت کا تاتص تصور ادب میں نئے تجر یوں پر اس طرح روک لگاتا ہے۔ اس صورت حال نے یکا نہ اور فرات کو جو بھی تکلیف پہنچائی ہو، اصل نقصان غزل کی صنف نے اٹھایا اور بالاً خرفا کہ سے میں کبی دونوں رہے۔ اپنی فکر کی رسمیت زوگی اور اپنی بے روح نیز مقعمود بالذات تنی جا بک وستیوں اور اپنی بے لوچ اسانی عادتوں کے باعث ایک قاتی کو جھوڑ کر یکا نہ اور فرات کے کسی بھی متاز معاصر کی غزل تاریخ کے وائر سے بہیں نگل مرکز گریزی کا خطرہ مول لے سکنے ک قیمت انھیں اس طرح چکائی پڑی کہ روایات نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال ویں گئے تھیں اس طرح چکائی پڑی کہ روایات نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال ویں گئے تہ ان کے باؤں میں بیڑیاں اس میں حصول اخیاز کا وسیلہ تھم ہرے۔ روایات بنانے والے اور روایت کو تو ڈ نے میدان میں حصول اخیاز کا وسیلہ تھم ہرے۔ روایات بنانے والے اور روایت کو تو ڈ نے والے کے بابین کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے۔

ای کے ، اپنے عہد کومتا ترکی اپنے ماضی کی تاریخ کا جادہ کھی دور تک نہیں جل سکا۔

اس لیے ، اپنے عہد کومتا ترکر نے جس کا میاب ٹابت ہوئے۔ اصل جس آ زمودہ سہاروں سے دست بردارہوئے بغیر تخلیق آ زادی نصیب جس نہیں آئی۔ فراق کا ذبحن اپنے تمام ہم عصر غزل کو یوں سے زیادہ زرخیز تھا اور فراق کی حسیت ان سب سے زیادہ وسی اور کی شیت ان سب سے زیادہ وسی اور کی شیت ان سب سے زیادہ وسی اور کیٹر الجبہات ۔ رہا قصد زبان و بیان کے میدان جس پرچم کشا استادوں کا ، تو انھیں زیر کمٹیر الجبہات ۔ رہا قصد زبان و بیان کے میدان جس پرچم کشا استادوں کا ، تو انھیں زیر کمٹیر الجبہات نے فراق نے انہی کی دریا فت کی ہوئی زمینوں جس سے راست نکال لیے۔

المی لمی ، انوکھی ردیفوں والی غزل جس کا سلسلہ ہندوستانی نشا ہ ٹانیہ کے عہد سے تعلق رکھنے والے سے می استادنو ح تاروی اور محضرت جوش ملسیانی تک پھیلا ہوا ہے۔

جیٹے ہیں وہ کس کس جانب آ کے پیچے واکیں بائیں، آ کے وہ صورت وکھاجاتے ہیں چوشے پانچویں جس کو کہتے ہیں بشر اس میں ہے شر، دو بٹا تیمن فراق نے تجربے اور بلندا حساس کی تبدیلی کے واسطے سے اس رویے کے محور ہی

مران نے برے اور بعدا حساس بدری سے داستے سے اس دوری کے ہوری بردی بدل دیے۔ چھوم کا مرے جا تد، آ کے بیچھے دائیں بائیں ، اور ' دویٹا تین' کی جگہ بردی

اداس ہے رات بہت اندھیرا ہے ابھی یہاں سے نہ جاؤ اور یہاں نہ باندھو تاؤ (زمین خلاف ہے بھائی یہاں نہ بائد هوناؤ) نے لے لی۔ بدر لفیس خارجی کرتب بازی کی بجائے ، بقول فراق صاحب مصرعوں کے پیٹ سے نکلی تھیں۔ غزلیہ شاعری کے سیاق میں فراق کا سب سے براکارنامہ یم ہے کہ ان کی حسیت اس صنف کی سی محی اسانی ، فکری ، فنی ، تہذیبی صد بندی کو قبول نہیں کرتی ۔مقبول اسالیب کو برتے کے لیے جواسانی تربیت در کارتھی۔ فراق کواس ہے ایک حد تک اپن محرومی کا احساس بھی تھا اور وہ اس ہے گریز ال بھی تھے۔ ر دّوقبول کی ہے تھینے تان ، دوسطحوں پر فراق کوراس آئی۔ایک تواس طرح کی روایتی غزل کے جن عناصر کوفراق لا کے بھری نظرے ویکھتے تھے،ایے امتیاز کی خاطران عناصر کو انہوں نے قبول بھی کیا تو اپی شرطوں پر۔اس لیے ،فراق کی غزل کے متوازی خطوں پر چلنے کے بعد مجمی روای نبیس رہ جاتی۔ دوسرے بیر کہ فراق نے غزل کی روایتی زبان مضامین اور پیش یا ا فمآدہ نقافتی تھجر کے بنائے دائروں کوتو ڑنے کے لیے ،غزل کا ایک نیالہجہ اور ایک نیا ما حول مرتب كرنے كى كوشش كى عسكرى صاحب كاخيال تھا كەفراق كى قىم كايەم صرعة "كنول کی چنکیوں میں بند ہے ندی کا سہاگ' ایک نے اور اردو کلچر سے میسرمختلف تہذی ضلقیے (ethos) کی دین ہے۔ چنانچہ غزل کے اس نو دریافت ماحول میں سائس لینا، جے روایتی غزل کے علم بردار ایک غیرشاع اندح کت سمجھتے رہے دراصل ایک نے خلقے کو برتے اور ایک نے تہذی تج ہے کزرنے کے مترادف تھا۔ اور یمی وجہ ہے کہ فراق کی غزل ا ہے بعد والوں پرتج بے اور اظہار کے تبام دروازے کھلے رکھتی ہے۔ صدتویہ ہے کہ طوطے ، تمیض ، اور ساریاں ، جیسی ردیفوں والی نئ غزل کی مختجائش بھی ( بمل کرش اشک ) تا صر كاظمى كى يبلى بارش كى غراول كى آجث اس سے يہلے ہميں فراق صاحب بى كے يہاں سنائی دی تھی۔ (مشعل ۲ ۱۹۴۳ء) فراق کی غزل ایسا کوئی معیار قائم نہیں کرتی ہمثال کے طور پر غالب کی طرح ،جس کی تقلید میں خرالی کا خوف ہو یا خود کو کم کر <u>بیٹھنے</u> کاامکان۔ایک نئی اور ناتمام حسیّت ، جوتر تی پسندغزل کے بالتفایل حلقہ ارباب ذوق کے قائم کر دہ خطوط پر ،ار دو شاعری کی روایت میں رفتہ رفتہ اپنے قدم جماتی جارہی جی ، اپنے ہم عصر غزل کو بوں کی به نسبت فراق اس حسیت کا بهتر شعور رکھتے ہتھے۔ وجہ ریکی کداس حسیت کارشتہ، اُردوشاعری

کویس منظرمہیا کرنے والی مجمی روایت کے علادہ، پچھا کی روایتوں ہے بھی تھا جن کی ایل اردووالوں میں محدودتھی۔اس حسیت کے رابطے مغرب کی مجموعی تخلیقی روایت ہے بھی تھے اوراس تھیٹ ارضیت ہے بھی جس کا ظہور اردو والوں کے لیے روایات کے تقریباً نامانوس علاقے ہے ہواتھا۔

تاصر کاظمی نے اپنی ایک غرال -

تیرے سوا بجھے پہنے کون میں تیرے تن کا کیڑا ہوں میرا دیا جلائے کون میں تیرا خالی کمرہ ہوں کے بارے میں کہاتھا کہ اس کی تحریک انہیں میرا باتی کے ایک بھجن سے لی تھی۔ اس ضمن میں فراق صاحب کے حوالے ہے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنے ہے پہلے فراق صاحب ہی کی تحریروں کے بیا قتباس دیکھتے چلیں:

ہاں تو اردوشاعری میں گھر کا تصور اور عورت کا تصور بلکہ کا نئات و حیات کا تصور کر ور اور تاتف ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اپنے اردو کی عشقیہ شاعری بہت پکھ ہوتے ہوئے ہیں اپنے اندر یہت پکھ کی رکھتی ہے۔ ایک و جدانی و جمالیاتی احساس بھی بھی خوش نصیب کموں میں اردوشاعری کو ضرور ہاتھ آ جاتا تھا، لیکن مناظر قدرت ماتری اور عضری کا نتات ، گھر یلواور ساجی زندگی کی جزئیات زندگی ہے بھر پوراور شوی حصوں اور پہلوؤں کو بیہ و جدانی احساس بہت کم جھویا تا ہے اور بسااو تا ہے ایک متصوفات حال و قال کی چیز ہوگر رہ جاتا ہے۔ بہت کم جھویا تا ہے اور بسااو تا ہے ایک متصوفات حال و قال کی چیز ہوگر رہ جاتا ہے۔ (مضمون: اردوکی عشقیہ شاعری کی پر کھ شمولہ فراتی نہبر، شاہ کارالہ آباد)

روی باردوں سیسی میں ہے ہات کی مقول پر کہی ہے۔ ججب قضہ خراق سے کا مقول پر کہی ہے۔ ججب قضہ ہے کا ان کے معاصرین بیس کسی اور نے بھی اس مسلے کو تا قابل اختیا نہیں سمجھا۔ کو یا کہ اردو غزل کی روایت سے وابست ایک ایس تمایاں کمزوری جواس صنف کی جمالیاتی اور معاشرتی قدر نیز اس کے جموی نظام پراٹر انداز ہوتی ہے، اردو کے تمام غزل کو جو بیک وقت انح اف اور تو سیج کے ممل سے غزلیہ شاعری کی روایت کو اپنے زیانے کی حسنیت کا تر جمان بنا تا وار تو سیج سے تھے کہ نی غزل کی روایت کا آجمان بنا تا کہ اور تو سیج سے تھے کہ نئی غزل کی روایت کا گر اشعور رکھتے ہوئے بھی یہ جیسے تھے کہ نئی غزل کی روایت کا گر جمان بنا کا کی تفکیل کے لیے اپنے ماضی سے اس طرح استفادہ کرنا جا ہے کہ اپنے احساس واظہار کا کی تفکیل کے لیے اپنے ماضی سے اس طرح استفادہ کرنا جا ہے کہ اپنے احساس واظہار کا کی تفکیل کے لیے اپنے ماضی ہے اس طرح استفادہ کرنا جا ہے کہ اپنے احساس واظہار کا کی تفکیل کے لیے اپنے ماضی ہے اس طرح استفادہ کرنا جا ہے کہ اپنے احساس واظہار کا

در پچے بندند ہو۔ بیر کے غزل کے جسشاعری میں نامر کاظمی کواپی حمیت کے مناسبات کا سب سے زیادہ سراغ ملا وہ فراق ہیں۔ اس واقعے کا اعتراف ناصر کاظمی نے دو واسطوں سے کیا ہے ، ایک کی تائید کے ذریعے جس کی نشا ندی فراق کے مندرجہ بالا اقتباس سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ناصر کاظمی کو بھی ار دو غزل کی اس کی کا حساس تھا کہ خیال برسی سے بے کا بیشنف کے نتیج ہیں اس کی ارضی اور طبیقی بنیاد میں کمزور ہو چلی ہیں اور یہ کہ اس کے خراری کی وجہ سے غزل کی صنف اپنے روایتی آ داب کی یا بند ہوکر روگئی ہے۔ اس میں نہتو نئے تجر بول کو ہرتے کی سکت ہے نہز بان اور بیان کے نئے سانچوں کو ۔ چنا نچہ میں نہتو نئے ہوں کو ہرتے کی سکت ہے نہز بان اور بیان کے نئے سانچوں کو ۔ چنا نچہ میں ناصر کاظمی نے غزل کی ماہیت اور اس کے خارجی رنگ روپ کو ایک ساتھ بدلنے کا میں استہ اختیار کیا۔ مجر دات کی جگہ عضری اور مادی حوالوں کو دی اور اشیاء کے واسطے سے میں احساسات کی عکاسی کا ہنر سیکھا۔ میر اخیال ہے کہ بیہ جد و جہد بے حصول رہ جاتی اگر اس کا پس منظر فراق کی غزل ہے خال رہ گیا ہوتا ، بلکہ کیا عجب کہ فراق کی غزل نے بھی احساسات کی عکاس کا ہنر سیکھا۔ میر اخیال ہے کہ بیہ جد و جہد بے حصول رہ جاتی اگر اس کا پس منظر فراق کی غزل ہے خالی رہ گیا ہوتا ، بلکہ کیا عجب کہ فراق کی غزل نے خال رہ گیا ہوتا ، بلکہ کیا عجب کہ فراق کی غزل نے بی اس جبتو کے خواب کی صورت گری کی ہو۔



## فراق كى حسيت سے ہمارارابطہ

اب ہے کوئی پہیں برس پہلے (۱۹۷۱ء میں ) ناصر کاظمی نے اپنے ایک مضمون (نی غزل) میں بیسوال اٹھایا تھا کہ فائی اور ایگا نہ رنگ بنالب کے اجھے فزل کو شاعر ہونے کے علاوہ بھی کچھ متھے یا نہیں؟ اور بید کہ ہمارے عہد کی غزل میر و فالب کے سائے ہے ہٹ کراپی دھوپ میں بھی چل سکتی ہے یا نہیں؟ اس مضمون میں ناصر کاظمی نے سائے ہے ہٹ کراپی دھوپ میں بھی چل سکتی ہے یا نہیں؟ اس مضمون میں ناصر کاظمی نے نئی غزل کی چندایسی خصوصیات کا ذکر بھی کیا تھا جوائے پرانی غزل ہے الگ کرتی ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں روایت سے انحراف، نے استعاروں کی بہتات، اظہار میں جرائے اور غزائی سائیجوں کا انتخاب۔

نی غزل کی چیش روروایت پرنظر ڈالی جائے تو فائی ، یگانداور فراق کے نام تھر یا ایک ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اصغر ، حسرت اور جگر کی شہرت ان بتیوں ہے کم نہیں مگران کی غزل اس صنف کے مانوس اور روا ہی فریم سے باہر نہیں نگلتی ۔ فائی اور یگانہ کے یہاں احساس اور اور ایک شخر اغ ضر ور مانا ہے مگریہ آئی ہی مود و بہت ہو وہوں کے مزاج کی مجدوریاں ان کی غزل کو ایک فاص ڈھرے سے نگلے نہیں ، یہیں۔ دونوں کے مزاج کی مجدوریاں ان کی غزل کو ایک فاص ڈھرے سے نگلے نہیں ، یہیں۔ دونوں کے یہاں غیر متوقع نتائج تک جا جہنچنے کی صلاحیت کا جبرت ناک فقد ان ہے اور دونوں کی شاعری ایک طرح کی انتہا بینداند ذات آلودگی کا شکار ہے ۔ شلیل الرحمٰن اعظمی دونوں کی شاعری ایک طرح کی انتہا بینداند ذات آلودگی کا شکار ہے ۔ شلیل الرحمٰن اعظمی اور یکا نہ کام فراق کے انتہا ہو کہا تھا گوڑ کر سرت کے معاصرین میں فائی کے یہاں تھوڑی کے دباں تھوڑی کی دبازے معلوم ہوتی ہے لیکن ان کا تصور مرگ اور ان کا متصوفان نہ تفلسف جدید ذبان کے میاں ذیدگی کے متفنا داور پیچیدہ لیے دہائی نے میں مرزایگانہ کے یہاں زندگی کے متفنا داور پیچیدہ لیے دہائی نے میں مرزایگانہ کے یہاں زندگی کے متفنا داور پیچیدہ

مسائل سے نبرد آنر ماہونے کا حوصلہ ملتا ہے اور ان کی شاعری میں ذہن کا عضر بھی خاص حد تک ہے ،لیکن ریگانہ کی بدشمتی ہے ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی اس قوت سے مثبت طور پر کوئی فائد ونہیں اُٹھایا۔ اس لیے آھے چل کر ان کے ذہنی سوتے خشک ہو گئے اور ان کے اندر ایک ایسی کرخشگی اور خشونت پیدا ہوگئی جس نے ان کی غزل کے امکانات کو محد ودکر دیا۔''

فانی اور میکانہ کے برعکس فراق کی غرال ابی ناہمواری اور کھر درے بین کے باوجودنی حسیت کے ایک روال دوال مرچھے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اُس کی مجموعی ساخت پر ا کے ایسی تجربہ گاہ کا گمان ہوتا ہے جہاں احساس اور اظہار کی سطحیں جامہ اور متعین نہیں ہیں اور ان سطحوں پر تبدیلیوں کے نشانات برابر انجرتے رہے ہیں۔ فراق کی غزل اپنے مامنی ے مربوط ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک نے فکری اور جذباتی نظام تک لے جاتی ہے اور ا ہے وقت سے پیچھے نہیں ہتی ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فراق کی تخلیقی شخصیت اینے تمام معاصرین کے مقالم میں کہیں زیادہ وسیع اور پہلو دارتھی۔ان کی شاعری اور تنقیدے جو شعری کردارا بجرتا ہے دوبڑی صدتک نیااور نامانوس ہے،اور ہر چند کہ نثر وقعم دونوں میں، فراق كااسلوب جذباتى ہے۔ محران كروية اورايقانات جذباتى نبيس بيں۔اى ليے قراق کی شاعری اور تنقید کوہم ایک دوسرے سے پوری طرح الگ نبیس کر کتے ۔ اندازے ، حاشے ، اردو کی عشقیہ شاعری ،اردو غزل کوئی۔ یہاں تک کہان کے خطوط کے مجموعے من آتم میں شعراور شاعری ہے متعلق کچھ واضع قتم کے تصورات کی موجودگ اور تکرار بھی ان تحریروں کو نظریہ بازی اور نظریہ سازی کے عیب ہے بچائے رکھتی ہے۔ فراق روای انداز کے استدلال ے کریز کے باوجود اپنی تمام نٹری کمابوں میں ایک مخصوص منطقی رویتے کے یابند دکھائی د ہے ہیں اور کوئی انو تھی متازیہ یانتی بات بھی ولیل اور مثال کے بغیر نہیں کہتے۔ فاتی اور ایگانہ کے مقالبے میں فراق کی تخلیقی حسیت ہمیں جوزیاد و موٹر ،منظم اور مربوط نظر آتی ہے تو اس کیے کے فراق ان دونوں کی بے نسبت ایک بہتر اور وسیتے تر تنقیدی شعورر کھتے ہتے ۔ فر بق کا شعری تناظر اینے تمام معاصرین ہے زیادہ وسٹے ہے۔ فراق مخصوصیت کو شاعری کا وشمن (PARTICULARIZATION IS THE ENEMY OF POETRY) - 2 25

اور کسی خاص واقعے یاصورت حال ہے کہیں زیادہ دل چہی انھیں زندگی کی مجموع صورت حال یا اس کی عام صدافتوں ہے تھی۔ اپن ایک گفتگو میں ( دتی دور درش : ۲۸ رمارج ) ۸۲ م فرات نے بیمعنی خیز بات کہی تھی کہ بڑے شاعر کے بیماں خارجی زندگی کے واقعات (اپنے معین حوالوں کے ساتھ) یا تو آئیں گئیں گئیں، یا آئیں گے تو لوگ انہیں واقعات (اپنے معین حوالوں کے ساتھ) یا تو آئیں گئیں گئیں گئی کہا تھا کہ فرات کی شاعری قیامت تک بہنچانہیں سکیں گے۔ شاید ای لیے عسکری نے بھی کہا تھا کہ فرات کی شاعری آئی شاعری میں سانس لیتی ہے جو بچھ بھے میں آتی میں کہیں ہیں ہیں کہیں آئیں۔

اليخ زيال زدخاص وعام شعر:

زندگی کیا ہے آج اے اے دوست سوچ کیس اور اداس ہو جا کیں

کی مثال دیتے ہوئے فراق نے کہاتھا کہ اس شعر کی روثنی میں اگر کوئی میہ تیجہ برآ مدکر لے كه فراق نے بیشعرا ہے والد کے انقال پر کہا تھا تو وہ اس شعرے ہمیشہ کے لیے دست بردارہ و جائیں گے۔ زندگی کے اسرار اور زندگی کی ہمہ گیرسچائیوں کو ایک غیر ز مانی سطح پر د کھنے کی جیسی کہشش ہمیں فراق کے بیبال ملتی ہے ،ان کے کسی دوسرے ہم عصر کے بیبال تظر خبیں آتی ۔ فراق نے اسے آپ کونہ آپی روایت کا پایندر کھا، ندا ہے عہد کے فکری اور جذباتی ماحول کی اطاعت قبول کی ۔ اُن کی غزل ایک کئر اور بےلوچ مزاق رکھنے والی صنف میں بھی اینے لیے نجات کے رائے نکال لیتی ہے۔ کھلی فضاؤں میں پرواز کرتی ہے اور تخلیق آزادی کے ایک مستقل احساس کی توشیق کرتی ہے۔ آزادی کا بیاحساس قراق کی غزل میں کئی سطحوں پر رونما ہوا ہے اور شعری ادراک کے کئی واسطوں سے آیا ہے۔ زبان وبیان ،لہجیہ اسلوب، آ ہنگ ،مصرعوں کی ساخت ، تجربوں کی رنگارنگی اور ہے تکلفی ، مانوس اور تا ماتوس اشیاا ورمظا ہر ہے تقریاب یکساں شغف کے معالطے میں فراق ہے پہلے غزل کو بوں میں صرف میر کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس جلے سے اگر کسی کو یہ گمان گزرتا ہے کہ میراور فراق ہم مرتبہ شاعر ہیں تو میاس کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں تو بس اتنا عرض کرنا جا ہتا ہوں که میر اور فراق کی شعری کا نئات میں بعض بنیادی مماثلتیں موجود ہیں اور زبان و بیان ،

واردات اور تجربے بقوراوراحساس کی طرف اپنے رویوں کے اعتبارے اردو کے تمام غزل کو بین میں فراق کو سب سے زیادہ قربت میر صاحب سے حاصل ہے۔غزل کی مائیت اور ٹینٹ کے بارے میں فراق نے پہھا یے نکات کی طرف اشارے کئے بتھے جو لگ جمک جالیس برس کے بعد بھی ( پیمضمون ۱۹۵۸ ے ۱۹۵۵ و میں لکھا گیا تھا۔ ) ہماری تو جداور تج یے کا تھ ند کرتے ہیں۔مثال کے طور پر فراق کا یہ کہنا کہ:

ا ـ غزل انتباؤل A series of Chmaxes کاایک سلسلہ ہے۔

۳۔ فزل کی مائیت تبذیب وانسانیت کے مرکزی جمالیاتی ووجدانی تجربات کی مرکزی جمالیاتی ووجدانی تجربات کی اسک کی اسک کی اسک کی اسک کی جمالیاتی حقیقة قل کا ایک ماورائی عالم میں میں الامحدود کے مرکز پرستگم ہوتا ہے۔
پالامحدود کے مرکز پرستگم ہوتا ہے۔

س-نوال كن كن كراك بربت سيانى اور بهت معصوم طبيعت جا ہيں۔ سم- بركامياب نوال نتائج كاسلسلە بوقى ہے۔

د کیلیم الدین احمہ نے غزل کو نیم وسٹی صنف بخن بتایا تھا۔ دوروحشت کی جہلتیں اگر کید گخت ترک کردی جانمیں تو تہذیب اور فنون لطیفہ کی موت ہوجا۔ ئے۔ (یہاں فراق

کا یے قوال بھی یادآ تا ہے کہ: Literature is brilliant illiteracy

1 ۔ غزل کے واشعار جن میں غزل کی حقیق روح کا رفر ماہے ،ہمیں بتائے ہیں کہ زندگ کی جیسونی جیسونی بے تام وار دات تنبذیب کی اساس ہوتی ہیں۔

ے۔ عنم میں منیال میں ہمل میں بلند ہے، بلنداورمشکل ہے مشکل فکر میں یا فلسفہ میں وہ ممبرانی نہیں ہوتی جور ہے ہوئے جذبات اور خالص کیفیات میں ہوتی ہے۔ میں دی اس میں اس میں میں ہوتی ہے۔

۸۔ فزل ایک بنیادی ندات زندگی کی پیدادار ہے۔

۹۔ غزاں کا شعار کا ایک مجموعی اثر ہم پریز تا ہے اور اس طرح ہمارے وجدان میں ایک وافلی نظام روٹما ہوتا ہے۔

ایک خاص وجدانی بهم آبنگی ہوتی ہے۔ ایک خاص وجدانی می آبنگی ہوتی ہے۔ ایک خاص وجدانی ملک می وجدانی می آبنگی ہوتی ہے۔ ایک خاص وجدانی ملک می انسان کے اپنے میں انسان کے اپنے انسان کے اپنے آبنگی اور پنہال رہتے ، آبنگی اور پنہال رہتے ،

زندگی کے دکھ درد عُم خوتی ، دنیا ہے مانوسیت ، کا ئنات ہے بیدا ہونے والے استعجاب ، مناظر فطرت کی علایمی اور اشاریاتی معنی خیزی ، زندگی کے وہ خواب اور وہ تصورات جن کے بغیر زندگی نہیں رہتی ، کا ئنات کی وہ حس (Feeling) جس کے بغیر ہم اس آفاق کے حقیقی باشند ہے یا شہری بن بی نہیں سکتے ۔ جس کے بغیر زندگی مہذب ہو کے بھی ویران رہتی ہے ، ماری بھری ہوئی شخصیتوں کو اندر ہے سالم بنانے کاعمل ۔ ۔

ان تمام اقتباسات میں انسانیت کے تصور کوشاعری کی ایک بنیادی ہیائی کے طور پردیکھا گیا ہے۔ فراق زندگی کے عام شعور اور شاعری کے شعور کو ایک دوسرے کے حوالے کے طور پر برتنا چاہتے ہیں۔ فاہر ہے کہ صنف غزل کی حد تک بیرویہ فراق کے عہد میں بہت عام نہیں تھا اور فراق کی شدو مد کے ساتھوان کے کسی بھی ہم عصر نے اس سوال پرغور نہیں کیا تھا کہ ذاحب اور زندگی میں اوصاف اور محاسن کے اشتر اک کی ایک صورت بھی تلاش کی جاشتی کہ اور زندگی میں اوصاف اور محاسن کے اشتر اک کی ایک صورت بھی تلاش کی جاشتی ہے۔ غزل کی ہیئت اور ماہیت کی بحث میں فراق بار بار زندگی کی حقیقتوں کو بیشت اور ماہیت کی بحث میں فراق بار بار زندگی کی حقیقتوں کو بیشت اور ماہیت کی بحث میں فراق بار بار زندگی کی حقیقتوں کو بیشت اور محاسف کے جامز ام کی بھی ایک شکل میں کہ میں کہ میں اور اور نوا کی بھی اور اور ہار سے تھا۔ ناصر کا تھی جاور دیا اتنی بدل بچی ہے کہ آئے کے شاعر کے سامنے پہلے ہے بھی زمانے میں وہد سے میر صاحب کا زمانے میں میں گیا ہے۔ گر واقعات کی مماثلت کی وجد سے میر صاحب کا زمانہ میں کہ بیت وہ بھی منظر حیات کھل گیا ہے۔ گر واقعات کی مماثلت کی وجد سے میر صاحب کا زمانہ کی میں نہار کیا ہے۔ "

فراق کی حسیت جس ذہنی اور جذباتی ماحول میں مرتب ہوئی وہ آئی کی دنیا کے ماحول سے مماثل نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ابنا تجرباس لیے بن جاتا ہے کہ اس کی طرف فراق کا روئے اُن کے بعد کی نسل کے روئے سے مماثلہ تدرکھتا ہے۔ فراق کے روئے نے ان کی غرز ل کی سرز مین ،اس کی سرشت ،وہ کچے نہیں رہنے دی جس کا تماشا ہم حسرت ،اصغر، فائی ، اور یگا نہ کے یہاں دیکھتے ہیں۔ اس کا سب سے کہ ایک تو فراق کے یہاں زبان کا شعور زندگ ہے تیاں منظر میں انجر تا ہے۔ دوسرے سے کہ فراق ابنی ہر بات

اشاروں میں کہتے ہیں تفصیل سے بیچتے ہیں اور خیالوں کو بھی اشخاص کی طرح جیتا جا گیا ، مجسم اور متحرک و کیجتے ہیں اور خیالوں کو بھی اشخاص کی طرح جیتا جا گیا ، مجسم اور متحرک و کیجنے پر قاور ہیں۔ ذہنی زندگی ہے یہ اُنس ہمیں فراق کے عہد کے کسی دوسرے فرال کو کے یہاں نظر نہیں آتا۔

اسلط میں ایک اور حقیقت جس کا تجزیه منروری ہے ، میہ ہے کہ فراق کی حسیت کو تخلیل دینے میں ادب کی تین روایتوں کالمل وخل تقریباً بکساں رہا ہے۔ ایک تو ہند ایرانی روایت جس ہے فراق کا تعارف فاری غزل کے علاوہ اٹھارویں اور انیسویں میدی کے اردوغز ل کو یوں کے واسطے ہے ہوا۔ بیروایت فراق کی بسیرت کے سیاق میں ایک طرح کی تبذیبی یاد داشت کا مرتبه رکھتی تھی۔ پھرمغربی ادبیات کی روایت تھی جس ہے فراق نے براہ راست استفادہ کیا تھااور جس کا اثر فراق کی تنقید اور فراق کی شاعری دونوں یر دیکھا جاسکتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک غلط قبی کا از الد ضروری ہے کہ فراق صرف رو مانی تنقید یا شعر کے صرف رو مانی تصور ہے مناسبت رکھتے تھے۔فراق کی شاعری اور تنقید ہے کہ بھی ٹابت نبیں کرتی ۔ بس حواس کے پچھراستے روش کرتی ہے اور بیداستے ہمیں صرف رو مانی طرز احساس تک نبیس لے جاتے۔ان راستوں کی مدد ہے ہم فکر کے ایک پورے نظام تک چینچ میں جوزندگی اور شاعری دونوں کااحاطہ کرتا ہے۔ای لیے مسکری نے میہ بات کمی کوفراق کی تقیدادب کی تقید ہے۔ تقید کی تقید نبیس ہے اور بیتقید ہارے لیے ادب کی روٹ کی ساتھ ساتھ اپنی شخصیت اور اپنی انسا نیت کو پیجھنے کا وسیلہ بھی بن جاتی ہے۔ فراق کی حسیت میں ایک نئی انسان ووئی اور روثن خیالی کے عناصر انہی واسطوں ہے شامل ہوئے جن کا سرچشمہ مغربی لبرازم کوقر اردیا جا کتا ہے۔ تیسری روایت جس نے فراق کی حسیت کا ایک واسح زخ متعین کرنے میں نمایاں حضہ لیا، قدیم ہندوستانی تصورات اور شعریات کی روایت ہے۔ فراق صاحب انگلستان کے صنعتی انقلاب اورنی نکنولوجی کے شیدا ئیوں میں سے اور مشین کی دریا فت کوتہدیب کی ترقی کا ناگز پروسیلہ بیجھتے ہتھے ،اس حد تک کہ ماضی پری کے روینے کوانہوں نے اپنی نتر ونظم میں ایک مستقل موضوع کی حیثیت دی ہے اور اس پر سخت اعتر اضات کیے ہیں۔ مگر فر اتّی نے ای جوش وخر وش کے ساتھوا ہے مزاج اوربسیرت کی ارضی بنیا دوں ،اس کے مکانی رابطوں ،أس کے دلی بین کو محفوظ رکھنے یر بھی زور دیا ہے۔اس سلسلے میں میہ خیال کہ فراق کی شاعری میں مقامی رنگ صرف اُن کی دو تین نظموں ( کارنگی پورنما، دیوالی کے دیب جلے ، ہنڈ ولہ، جگنو ) اور روپ کی ریاعیوں تک محدود ہے، دوست نہیں ہے۔ فراق نے غزل کے بہت سے شعروں میں ایک نئی زبان اور تیا محاورہ وضع کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ بہاری ملسی داس مورداس ، کبیرداس کے لبجے اور طرنے اظہار کے علاوہ قطرت اور کا ئنات کے مظاہر کی طرف قدیم سنسکرت شعراء کے روینے کی گونج بھی فراق کی غزلوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔فراق صاحب کوجتنی دلچیسی تصورات ہے اوراین ذہنی زندگی ہے تھی اس ہے کم دل چپی انسانوں اور اشیاء ہے ہیں تھی۔موسموں منظروں ،موجودات کے بیان میں فراق کا انہاک فطرت ہے اُن کی تمل ہم آ ہنگی کا پیته دیتا ہے۔فطرت میں خود کو کم کر دینا أن نے نز دیک ایک ٹی اور وسیع تر انسانی سطح پرخود کو یا لینے کے مترادف ہے۔ بیشاعری ایک واضح انسانی موقف کی شاعری ہے اور بہ تول نیاز فراق شعر نہیں کہتے ، زندگی اور محبت اور فطرت کے نکات پر تبعرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فراق کی حسیت کو بچھنے کے لیے صرف جمالیاتی قدروں کے اندر رہ کر اُن کی قدر و قیمت کا حساب کرنا سیح نہیں ہوگا۔ فراق کی حسیت نے اردوغز ل کی روایت میں کئی ایسے عناصر کا اضافہ کیا ہے جواہینے آپ کو،اینے زمانے کو اور اپنی دنیا کو پر کھنے اور پہچانے میں امارى مددكرتے ميں۔



## ا دهر بھی و مکیم تماشا ہے میری کم سخنی (مجروح صاحب کی یادمیں)

تقریا ساٹھ برس کی تخلیق زندگی میں مشکل سے پچاس غزلیں کہنا ہو ظاہر بجیب
کی بات لگتی ہے۔ لیکن بجروح صاحب کی پوری زندگی کا حساب اُن کی شاعری کی مختر سے
بجہ سے پرختم نہیں ہوجا تا۔ انہی ساٹھ برسول میں اُنھوں نے سوادو ہزار سے زیاد تھی گیت
لکھے ، سابتی اور سیا بی سرگر میال مذتوں جاری رکھیں ، جیل گئے ، ایک بحری پری شاواب پ
پجرزندگی کے آخری چند برسوں میں تشویش اور طال سے معمور زندگی بھی گزاری ۔ فاص
بات سے ہے کہ مجروح صاحب نے جو کام بھی اپنی میں لیا ، سلیقے سے کیا۔ وہ ایک
نفاست پہند ، شجیدہ اور ہر حال میں اپنی وضع پر قائم رہنے والے انسان تھے۔ جو بھی مشخلہ
اختیار کرتے ، اسے دل جسی اور انہا کے ساتھ انجام دیتے ۔ جلد بازی ، مسلمت پہندی ،
اختیار کرتے ، اے دل جسی اور انہا کے ساتھ انجام دیتے ۔ جلد بازی ، مسلمت پہندی ،
طبیعت میں کسی قدر خود مری کا ما ڈہ تھا جس کی وجہ سے دہ اسے ضمیر کود با کر سمجھو شرکر نے یا
طبیعت میں کسی قدر خود مری کا ما ڈہ تھا جس کی وجہ سے دہ اسے ضمیر کود با کر سمجھو شرکر نے یا
سافت کو شی کے خیال سے خاموش رہنے پر بھی بھی آ مادہ نہ ہوئے ۔ کج محکل ہی مجرور نے بان سے ساموش رہنے پر بھی بھی آ مادہ نہ ہوئے ۔ کج محکل ہی مجرور نہیں تھے ۔ عمر بھر انہوں نے اپنی اس

مجروں صاحب کی جہلی یا وجوشعور اور حافظ میں جمی ہوئی ہے ، 1901 کے شدید جازوں کی ہوئی ہے ، 1901 کے شدید جازوں کی ہے۔ خالبا وتمبر کے آخری دن تھے۔ بجروح صاحب جیل میں ایک برس کر ارنے کے بعدرہا ہوئے تھے۔ ترقی پسندوں کے جذباتی مبالغے ،احساس تناسب سے ماری آ درش واد کا دورجس میں بجروح صاحب نے بھی اینے دورس ہم صفیروں کی طرح

نہرو جی کی پالیسیوں پرسخت وار کیے تھے \_

كامن ويلته كاداس بينهروءاورسياي لائت نه يائ لیٹیکل ایکٹی وزم اور گرفتاری ہے پہلے کے دور کی رو مانی اور غنائی لہر جس نے مجروح صاحب " كائے جاسيم گائے جا' اور' كياجانے ججے كياياد آيا' جيے زم اور تازک گیت کہلوائے ہے، کہیں کم ہو چکی تھی۔ ہر نوجوان ترقی پیند ان دنوں رو مانی باغی اورخواب پرست تھا اور سب کے سینوں میں آگ سی بچھی ہوئی تھی۔ یہ رنگ مجروح صاحب کی مانوس وضع اور روایتی صبط برجھی غالب آ حمیا۔ نتیجۂ حکومت کے لیے خطرناک منتجھے جانے والے ، اشتعال انگیز شعر کہنے کے جرم میں گرفتار کر لیے گئے۔ رہائی ملی تو گھر اوروطن کے احباب سے ملنے کا خیال انھیں سلطان بور لے کیا۔ اس وقت تک بحروب صاحب نے تھوڑی ی غزلیں کی تھیں اور بہت ی شہرت اور مقبولیت سمیٹی تھی۔ ایک دوست کے گھر کا وسیع دالان ان کی شعرخوانی کے لیے منتخب کیا گیا۔ میں نویں کلاس میں پڑھتا تھا اور بزرگوں کی اس محفل میں اینے کچھ ہم عمر دوستوں کے ساتھ وا کیے کونے میں خاموش میشایدرونقیس د کمچهر باتها\_مجروح صاحب کی سیاه شیر دانی ، آتکھوں پرسنہری فریم کا چشمہ یا کیزہ خدوخال ادر انتہائی جاذب نظر سرایا اور شخصیت کے ساتھ ساتھ اُن کی روشنی بمهيرتي ہوئی آ واز اورجگرصاحب کا جيسا شائستة رَنَّم آج بھی اس طرح ياد ہے کو ياکل کی ہات ہواس رات مجروح صاحب نے ایک ایک غزل دو دو تین بار سنائی ۔ دوستوں ہے بے تکافی کی باتیں کرتے رہے جیے جیل کی بجائے کھرے نکل کر کھر تک مینے ہوں۔ لہج میں الفظول میں ذرای بھی بھی کی کا گزرنہیں۔ان کے رویتے سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ مزا کا ث

کرنہیں بلکہ ایک فریضہ اداکر کے گھر آئے ہیں۔ شدید سردیوں کی اُس کیکیاتی ہوئی رات میں مجردح صاحب کی میڈنم آ داز نے جن غزلوں کے ساتھ گرمی ہیدا کی ،اُن میں بیشعر بھی شامل تھے: شمع مجھی اجالا مجھی ہیں ہی اپنی محفل کا میں ہی اپنی منزل کا راہبر بھی راہی مجھی بہانے اور بھی ہوتے جو زندگی کے لیے ہم ایک بار تری آرزو بھی کھودیے

بچا لیا مجھے طوفال کی موج نے ورثہ کنارے والے سفینہ مرا ڈیو دیتے سامارے

ہم تو پائے جاناں پر کر بھی آئے اک مجدہ سوچی رہے دنیا کفر ہے کہ ایماں ہے ۔ اسموجی رہے دنیا کفر ہے کہ ایماں ہے ۔ اسموا م

مرے عہد میں نہیں ہے، یہ نشان سریلندی یہ ریلے ہوئے عمامے یہ جھی جھی کلایں سیر اللے موے عمامے یہ جھی جھی کلایں

و کھے زنداں سے پرے رنگ جمن، جوش بہار قص کرنا ہے تو چمر پاؤں کی زنجیر شدو کھے اسمال

ہوئے ہیں قافلے ظلمت کی دادیوں میں روال چرائے راہ کیے خوں جکال جینوں کو کرائے راہ کیے خوں جکال جینوں کو کو میں اکیلا ہی جلا تھا جانب منزل محمر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنآ میا

میں آوجب مانوں کہ بھردے ساغر ہرخاص و عام بوں تو جو آیا وہی پیر مغاں بنرآ سمیا

جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق خار سے محل اور کل سے مکستاں بنآ سمیا

وہر میں محروح کوئی جاودال مضمول کہاں میں جسے مجھوتا کیا وہ جاودال بنآ کیا میں جسے مجھوتا کیا وہ جاودال بنآ کیا

نگاہ ساتی تامیریاں سے کیا جائے کیٹوٹ جاتے ہیں خوددل کے ساتھ بیانے

فریب ساتی محفل تو دیکھیے مجروح شراب ایک ہے، بدلے ہوئے ہیں بیانے

سکمائیں وست طلب کو ادائے بیا ک بیام زیر لی کو صلائے عام کریں

غلام رہ بیکے ، توڑیں سے بند رموائی میکھ اپنے بازوئے محنت کا احترام کریں

زیس کوئل کے سنواری مثال روے نگار ریخ نگار سے روش جراغ یام کریں بھر اٹھ کے گرم کریں کاروبار زلف وجنوں بھر اپنے ساتھ اسے بھی اسیر دام کریں

مری نگاہ میں ہے ارض ماسکو مجروح وہ سرزمیں کہ ستارے جے سلام کریں دو مرزمی

میں نے ویکھی ہے ای میں غم دورال کی جھلک بے خبر رنگ جہاں سے بکہ یار مہی اوورہ

ہم تفس! صیاد کی رسم زباں بندی کی تیر بے زبانوں کو بھی انداز کلام آئی میا

ول سے ملی تو ہے اک راہ کہیں ہے آ کر سوچتا ہوں یہ تری راہ گزر ہے کہ نہیں موجاء موں یہ تری راہ گزر ہے کہ نہیں م

مجھے بل ہو کئیں منزلیں وہ ہوا کے زخ بھی بدل مے: ترا ہاتھ ہاتھ میں آگیا کہ جراغ راہ میں جل مے

مرے کا میں تعین آئی کی کا وشیں کی سروشیں برجیس اس قدر مری منزلیس کے قدم کے فارکل کے برجیس اس قدر مری منزلیس کے قدم کے فارکل کے عہد انقلاب آیا، دور انقلاب آیا منتظر تعیں بیآئیس جس کی اک زمانے سے

اب زمین گائے گی ہل کے ساز پر نغے وادیوں میں تاجیس کے ہرطرف ترانے ہے

ابل ول اگائیں کے خاک سے مہ وانجم اب مہرسک ہوگا، جو کے ایک دانے سے

منجلے بنیں مے اب رنگ ویو کے پیرائن اب سنور کے نکلے گائسن کا رخانے سے

عام ہوگا اب ہدم ، سب پہنین فطرت کا بحر عیس مے اب دامن ،ہم بھی اس فزانے سے

میں کہ ایک محنت کش، میں کہ تیری دخمن صح نو عبارت ہے میرے مسکرانے ہے

خود کشی ہی راس آئی دکھے برنھیبوں کو خود سے بھی گریزاں ہیں بھاگ کرزیانے ہے

اب جنول پہوہ ساعت آپڑی کہ اے بحروح آج زخم سر بہتر، دل پہ چوٹ کھانے ہے اسمبرہ مربہتر، دل پہ چوٹ کھانے ہے سر پر ہوائے ظلم ہلے سوجتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے ای بائلین کے ساتھ

س نے کہا کہ ٹوٹ سیا نجرِ فرعک سنے پہ زخم تو بھی ہے دائے کہن کے ساتھ

عراے ہم قفس کہتی ہے شوریدہ سری اپنی بیرسم قیدوزنداں ، ایک دیوار کہن تک ہے

کہاں نے کر چلی اے فصل کل، جھ آبلہ پانے مرے تدموں کی گلکاری بیاباں سے چمن تک ہے

نواہے جاوواں مجروح جس میں روبے ساعت ہو کہاکس نے مرانغہ ذیائے کے چیس تک ہے اووا

میرے پیچے بیاتو محال ہے کہ زمانہ کرم سفر نہ ہو کرنبیں مراکو کی نقش یا، جو چراغ راہ گذرتہ ہو



پہندانہ جوش اظہار واسلوب کے توازن کی صدیں پار کر کیا ہے۔ ویسی فرزلوں کے اشعار جن کانمونہ:

> سوشلزم پر میرالیتین می تعاجس نے بھے اس پہوتر ہے ے باہر بیں جانے ویا۔ اور باآس ہم۔ غزل پر جھے بور ااعل وقع کہ جب سعدی و صافظ میرو خالب کی غرزل این مخصوص اشاریت ب ساتھ اینے عبد کی ترجمانی کرتی رہی ہے تو آٹ کی فونل میں وہ تر جمانی کیوں نبیس کی جا سکتی۔ اور ای یعتین نے جمعے اُس وقت بھی ثابت قدم رکھا جب ۹ سم کی تعیمزی آل انڈیایا ترقی پرند<sup>مس ب</sup>میں كالخرنس مين وأسرطيم معا حب نے غزل كے خناز ف آل انتريا طوري غرزل کے کفن قبن کا املان متفقہ طوریہ اپنی کا میا ہے بجویز ہے ذیر ہے كرديا اور كانفرنس بال ت بابر نظته وقت جمع ت براوراست كي كهميال ميغزل وزل كالمبكر جمهوز و يكوني اور كام لرويه أس وقت محص تنها کی کیفیت اُس جبرتی آئے ہے محقف نیس می جو جس س منها تكاكرتا ب - اس وقت اكر جحة بلية وتنبا كاباز ورفيقا يه طوري س نے تھا ماتو و وائتر سعید خان کی است صی ۔ بہر حال میں نوال میں ک ق تم ريااور پوئند مير ب سائشاً سوتت يوني روايت و يي موتد به شعری مثال نبیس تھی خود السیے ہی خمواریں صالے اور انہیں ایپ

سترکو جاری رکھا۔

بحروح صاحب كاخيال تفاكها وب كے عام قاريوں نے يا تا قدوں نے اُن كے اس كمال الفراديت كااعتراف اس طرح نبيس كيا جس طرح كياجانا جا بي تقا۔ اور پيجه تو ا بی بے حسی کی وجہ ہے ، پھھاس وجہ ہے کہ بحروح صاحب کا نام فلمی نغہ نگار کی حیثیت ہے ان کی شہرت میں کم سا ہوگیا تھا، بحروح صاحب کے ٹاعرانہ اوصاف کو بچھنے کی سنجیدہ کوششیں بھی بس خال خال ہو کیں۔ اینے ایآ م جوانی میں اُن کی سرشت ایک Angry) (Youngman تاراض نو جوان ) کا ہیولی سامنے لاتی تھی جواہیے ماضی ہے ، روایات اور رسوم ہے اینے جاروں طرف بھیلی ہوئی ساجی حقیقتوں ہے ، کمزوروں کے استحصال پر مبنی معاشرے ہے حقی اور برہمی کواپنی شناخت اور تحفظ کا وسیلہ بھتا ہے۔عمر کے ساتھ یرانی قدروں ، اداروں ، نظاموں ، رویوں کی طرف ہے ان کے یاغیانہ جذیات کا طوفان بڑی حد تک شنڈ اپڑتا کیا، مکر اُن کی تا آ سود کی اور بے چینی باتی رہی۔ ان کے مشہور زیانہ شعر لیف کے نام ہے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ ترقی پسندغز ل کی تفکیل وہتیر میں اُن کی قیادت اور اُن کے رول کوشلیم کیوں نہیں کیا جا تا؟ صرف اس بنا پر کہ انھوں نے تعداد کے لحاظ ہے شعر کم کہان کے تخیقی مرتبے میں تخفیف کیوں کی جاتی ہے؟ اعز ازات اور انعامات کی ساست نے انھیں حاشے پر کیوں ڈھکیل دیا ہے؟ ایس کی باتیں تھیں جو اُنھیں افسر دہ اور برہم رکھتی تھیں ہر چند کہ وہ شہرت ہمقبولیت ، خد مات کے اعتر اف اور جوڑ تو ڑکی مدو ے اپنے بارے میں تو منی تھے کہ تقید کے سمجھلے بن کوخوب بھتے ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر نا موری اور فائدے کے حصول کا وہ طریقة اختیار کرنے پر آبادہ نبیں ہو کتے تھے جے اس کم نصیب معاشرے نے تعلقات عامہ کے ایک آ رٹ اور ایک سرگرم ادارے کی حیثیت رے دی ہے۔ بحروح صاحب کاتعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس نے ڈینوی مصلحوں پریای ومنع کے حفظ کو ہمیشہ ترجے دی۔ بھی عزت نفس اور ضمیر کا سودانیں کیا۔ خاندان کے محدود وسائل اور بندجی تکی آمدنی کے باوجود اتھیں طب کی تکیل کے راہتے پر جو لگایا گیا تو صرف اس لیے تا کہ وہ فرنگی حکومت کے تا بع نہ ہوں ادر آ زادانہ روزی حاصل کرسکیں ، تگر بحرورے صاحب کو وجود میں خودروی کا عضر شروع ہے سرگرم تھا۔ لکھنؤ میں طبابت کے ساتھ ساتھ ساتھ سٹاسٹر بیسٹیت کے کالج میں ،گر والوں کو بتائے بغیر انھوں نے واخلہ ایا۔
پھر ۱۹۳۵ء میں جگرصا حب کے ساتھ ایک مشاعر ہے میں شرکت کی غرض ہے وہ بمبئی بینے
تو گویا کہ انھیں اپنی منزل مل گئے۔ اُن کی نغہ نگاری شعری اظہار بی کی ، وسری سطح تی ہے ہے جہروح صاحب کی استعداد کے لحاظ ہے کم ترسمی ،گر اس سطح پر بھی انھوں نے اپنے بنر اور
شیرہ کئن کا بجرم بردی صد تک محفوظ رکھا۔ شاعری کے ابتدائی دور میں انھوں نے بولھیں کہی
تھیں ، اُن کی بجموعی فضا میں مجروح صاحب کی طبیعت کا طور نوب جسکا ہے ۔ اودھ کے
تھیں ، اُن کی بجموعی فضا میں مجروح صاحب کی طبیعت کا طور نوب بھی اور کے گئی ، اوک وضیل اور عوال کی پکار ، دلی بھی اور اس کے مناظر میں مور ، پسیسے اور کو بل کی پکار ، دلی بھی اور اس کے رنگ ، اوک مصاب نے اپنے مقدر اور پس منظر کا فیض جاری رکھا۔ انھیں قریب ہے والے مانداز والکالین صاب نے اپنے اُن کے ربی سبن میں اودھ کی قصباتی زندگی کے مل دخل کا انداز والکالین ماندہ صابہ دائی آئی گئی اُن کے طریق زیست پر ، ان کی شاعری پر اور ان کی نغمہ نگاری پر ایک ساتھ صابہ ذائی گئی۔ نگاری پر ایک ساتھ صابہ ذائی تھی۔ ساتھ صابہ ذائی تھی۔

مرکبات کا استعال کرتے ہیں ، نی ترکیبیں وضع کرتے ہیں ، پرانے محاوروں کو ہے معنی

بہناتے ہیں اور اس مل ہیں ذرای بے احتیاطی کے بھی روا دار نہیں ہوتے ، اس کی نشا تدہی

ابتدائی دور کی غزلوں ہے بھی ہوتی ہے ۔ زبان پر اور اظہار کے پرانے سانچوں پرایی

ماہرانہ گرفت مجروح صاحب کے ہم عصروں میں صرف سر دار جعفری اور جذبی کے بیباں

بیسی جاسمی ہا سکتی ہے ۔ ان مینوں کے بیبال بیصلاحیت فاری شعروا دب کے اسالیب کی آگی سے بیدا ہوئی ہے ۔ فاص طور ہے ، مجروح صاحب کا فاری شاعری کا فداتی بہت رچا ہوا تھا

اور فدری کے کا سیکی شاعروں کا کلام وہ برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انھیں روی ، حافظ بنظیری ،

اور فدری کے کا سیکی شاعروں کا کلام وہ برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انھیں روی ، حافظ بنظیری ،

بیر آل اور عرقی کے اشعار ہوگڑت یا و تنے اور خود اپنے خیالات کو فاری ہیں لگم کرنے پر

قدرت بھی حاصل تھی۔

ا ۱۹۵ ء سے اپنی زندگی کی آخری سائس تک ، اور یہ عرصہ بھی تقریباً پچاس برسوں کومحیط ہے ، بحروح صاحب نے مشکل ہے ڈیڑھ درجن غزلیں کہیں۔ اور صرف دو قابل و كرنظميس--ايك للمنكيشكر كے نام ، دوسرى قلم كے عنوان سے \_غزلول ميں بھى كئي ادھوری رہیں، تمن یا حیارشعروں برمشتمل مشعل جال (اشاعت1999ء) کے اخیر میں تمیں کے قریب متفرق اشعار بھی شامل ہیں۔ اپنی کم کوئی کا ذکر مجروح صاحب بعض اوقات جس حسرت کے ساتھ کرتے تھے اس سے شہد میہ ہوتا ہے کہ زندگی کے بوجھ نے أنحيس اس حد تك ندُهال كرديا تها كه أن كي تخليقيت دب كرره تني تهي - أن ميس شعر فنبي كا ملیقہ بہت تھااور شعروادب کے بارے میں گفتگوہ وانہاک کے ساتھ اور پُر جوش انداز میں کرتے تھے۔ لین کچھتواس احساس نے کہ تنقید نے ان کے ساتھ ناانصافی برتی اورخودان کے ترقی بہند جلتے میں زیادہ پذیرائی ایسے شاعروں کی ہوئی جواپنی بصیرت اور صلاحیت کے لحاظ ہے کم ترحیثیتیں رکھتے تھے، اور پچھان کی ذاتی زندگی ہے متعلق حالات اور سانحات نے مجرد کے صاحب کو بجھا کر رکھ دیا تھا۔ اُن پرایک اندوہ ناک تخلیقی تھکن می طاری ہوچکی تھی۔شعر کہنا جا ہتے تھے مگر کسی وجہ ہے ہیں کہتے تھے۔اس کے نتیجے میں ایک د بی د بی سی جھنجھا! ہٹ اور ہے جینی کی کیفیت نے اُن کی زندہ د لی چھین کی تھی اوروہ اپنازیا وہ ونت تنها گزارنے کے عادی ہو گئے تھے۔

مُصلے جو ہم تو ممی شائ کی اظر میں جلے ہوئے آرہ تو ممی ذلف کی شکن میں رہے مجھے نہیں کسی اسلوبِ شاعری کی تلاش تری نگاہ کا جادومرے تخن میں دے اوومرے مخن میں دے

ہم یں متاع کوچہ ویازارکی طرح اشتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح

بے تیشہ نظر نہ چلو راہِ رفتگال ہر نقش یا بلند ہے دیوار کی طرح سام 19 ا

لث کیا قافلۂ اہلِ جنوں مجمی شاید لوگ ہاتھوں میں لیے تار رسن جاتے ہیں

روک سکتا ہمیں زندانِ با کیا مجروح ہم تو آزاد ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں سامادہ

آئی جائے کی سحر مطلع امکال تو محملا نہ سبی بات تفس ، روزن زندال تو کھلا

سیل رنگ آئی رہے گا ،گر اے کشب جمن ضرب موسم تو پڑی ، بند بہاراں تو کملا مرب موسم تو پڑی ، بند بہاراں تو کملا اسیر بند زبانہ ہوں صاحبانِ جمن مری طرف سے گلوں کو بہت دعا کہے

جلا کے مشعل جال ہم جنوں مفات ، چنے جو کمر کو آگ لگادے ہمارے سات بیا

مارے لب نہ سمی وہ دہان رقم سی! وہیں مہوجی ہے یارو کہیں سے بات یا

ستون دارپ رکتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلک بیہ ستم کی سیاہ دات چلے جہاں تلک بیہ ستم کی سیاہ دات چلے کیر آئی فصل کہ مائند برگب آوارہ تمارے نام گلوں کے مراسلات چلے تمارے نام گلوں کے مراسلات چلے اورو

ماناشب عم م منع کی محرم تو نبیس ہے سورج سے تیرا رنگ حنا کم تو نبیس ہے سیجے زخم ہی کھائیں چلو سیجے گل ہی کھلائیں ہر چند بہاراں کا یہ موسم تو نہیں ہے اے اور

ہم اہل عشق میں شہیں حرف گنہ ہے کم وہ حرف شوق جو سر محفل کہا نہ جائے الماء

خنج کی طرح ہوئے سمن تیز بہت ہے موسم کی ہوا اب کے جنوں خیز بہت ہے

مصلوب ہوا کوئی سر راہ سمنا آواز جرس پچھلے پہر تیز بہت ہے آواد جرس پیلے

کے نہ کچھ آج امیروں نے کہا ہے تو ضرور ایک ایک گل ہے لینتی ہے صیا محلفن میں ایک اک گل ہے لینتی ہے صیا محلفن میں داووں ہے۔

جمن غزاوں سے بیشعر لیے گئے ہیں بالعموم جار بانج سے لے کر مہات آٹھ اشعار برمشتمل ہیں۔ لیکن بعض غزاوں کا تخفیقی وفور جیرت آنگینے ہے۔ مثال کے طور پر وہ غزالیں جوان مصرعوں سے شروع ہوتی ہیں:

> ع ہمیں شعور جنوں ہے کہ جس چس میں رہے ع ہم میں متاع کوچہ ویازار کی طرح

ع موئے مقل کہ ہے سیر چمن جاتے ہیں ا ع آئی جائے گی سحر مطلع ادکاں تو کھا ا ع چمن ہے مقتل نغمہ اب اور کیا کہیے ع جانا کے مقعل جاں ہم جنوں صفات ہے ع جانا سے مشعل جاں ہم جنوں صفات ہے ع بانا شب غم ، سیح کی محرم تو نہیں ہے ع نخبر کی طرح ہوئے سمن تیز بہت ہے ۔

> ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو ،ہم سے پریش تم نا اور ا چاک کے میں ،ہم نے عزیزہ ، چاک اربیاں تم نا دورہ

> جاک جبر مختاج رفوہ، آج تو دائن صف ابوب ب

عہد وفا ماروں سے نبھا میں، ناز حربیناں بنس کے آئی میں جب ہمیں اربال تم سے سواتھا اب میں پشیمال تم ے زیادہ جاؤ تم این بام کی خاطر ، ساری لویں شمعوں کی کتر او زخم کے مہروباہ سلامت جشن چراعاں تم سے زیادہ

زنجیر و وہوار ہی ویکھی تم نے تو مجروح محر ہم کوچہ کوچہ و کھے دے ہیں، عالم زندال تم سے زیادہ

امل میں ذہنی یا تخییقی سطح پر ٹا توی حیثیت کو تبول کرنا یا دوسری صف میں بیٹمنا اُن کی طبیعت کے خلاف تھا۔ شاعری اُن کے نز دیک شخصی اور اجتماعی حقیقتوں کی عماس کا نام تھی ، زندہ تجربوں کی دستاویز۔ایس شاعری جومشاہرے وواردات کی جگہ مطالعے کی راہ ے شعور کا حصہ بنی ہواور جے بچھنے کے لیے بھی اپنے حواس ، جذبات اور اعصاب کے بجائے کتابوں کی مدد در کار ہو، اُن کے نز دیک تابسندیدہ ادرمصنومی تھی۔ بحروح صاحب فطری شاعر شے ،جگرصاحب کی طرح اور ہر چند کہ ان کا فاری اور اردو کی کلا سکی شاعری کا مطالعہ دسیج تھا ، انھیں اصل مناسبت بھی اُنہی مشاہیر کے کلام سے تھی جن کے یہاں فکر سے زیادہ جذبے کی لے تیز ہے۔جن کی فکر بھی محسوس فکر ہے اور جواتی آ مھی سے جذبے کو ا نگ نبیں کرتے۔اشتر اکیت ، جمہوریت ،سیکولرازم اورمتبول عام ساجی قدروں ، نظاموں اور اداروں ہے ان کا رشتہ مطالعے اور غور وفکر کے بجائے گردو چیش کی حقیقوں کے ادراک اور جیتے جا گئے تجر بول کی وساطت ہے قائم ہوا تھا۔ شعر کے معنی در اصل اس میں پنہاں کیفیت اور تا تر سے نمود ار ہوتے ہتھ۔شاعری اُن کے نزدیک دل ہے نکل کر دل تک جَنْجِنے والی چیز تھی اور غنائیت ،خوش آ منگی ،نفاست ،تر اش اُس کالازی صنه ۔ ای لیے اپنے دونوک، پُرشور کہجے والے نعر وصفت شعروں کو انھوں نے وقتی ابال اور اشتعال کا متیجہ قرار دے کرخود ہی اینے مجموعے ہے الگ کردیا۔جو جارشعریا ایک آ دھنزل الی جس میں

سائنس منعتی انقلاب، اشتراکیت، جمہوری نظام اور سودیت یونین کا تصیدہ پڑھا گیاہے،
مشعل، جال میں انھوں نے کچھتو نموننڈ باتی رکھے، کچھ سے ظاہر کرنے کے لیے کہ غرمل کا
شعراس شم کے واقعات اور تجر بول کے بیان کامتحمل بھی ہوسکتا ہے اور خود اُنہیں اس
میدان میں اوّلیت حاصل ہے ۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، مجروح صاحب اصلاً
مہیب اور درشت تجر بوں اور ہولناک کیفیتوں سے زیادہ نازک احساسات اور جیٹھے مدھر
جذبوں ہے شاعر ہے۔

جفا کے ذکر پہتم کیوں سنجل کے بیٹے گئے تہاری بات نہیں بات ہے زمانے ک

شب انظار کی مشکش میں نہ ہو چھ کیسے سحر ہوئی سب انظار کی مشکش میں نہ ہو چھ کیسے سحر ہوئی سبھی ایک جراغ جلا دیا

نہ مث کمیں گی یہ تنہائیاں کر اے دوست جو تو بھی ہو تو طبیعت ذرا بہل جائے

ساہیاں شب فرقت کی ہم نفس مت پوچھ کمی کو یاد جو مجے تو یاد آنہ سکے

اس طرح کے شعران کے مزاح کی اس افتاد کا بیتہ دیے ہیں جو شاعری کے عہد آ غاز ہے آخری دور تک اُن کی شخصیت کا حصہ بی رہی۔ دوسر نے لفظوں ہیں صنعب غزل کی بنیادی سرشت ،اس صنف کے مانوس اور روایتی کاسن ہے انھوں نے بھی انکارنہیں کیا، اس وقت بھی نہیں جب ان باتوں کوایک پارینداور کہنہ، نے امکانات ہے یکسر خالی ساتی نظام ہے جوڑ کرد کھیے اور غزل کوایک از کاررفۃ صنف بجھنے کا میاان ان کے اپنے صلفے میں عام تھا۔ اپنے معاصرین کی اس روش کو بحروح صاحب نے صنف غزل کے ساتھ ساتھ خود اپنی طرف ہے اُن کی بے تو جمی اور سردمبری کا اظہار سمجھا اور ترتی پسندی کے احترام کے ا

باد جودترتی بہندوں ہے دل ہر داشتہ ہو گئے۔۔۔۔

.. جھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ اُس وقت ( وسیو سے وسیو کے سے اس واسیمی صاحبان کمال چپ سے ہے۔ میرے مواسیمی صاحبان کمال چپ سے ہے۔ میرے ترقی پسندا حباب ظاہر ہے کہ اُس وقت غزل کے حق میں رطب اللمان ہوئے جب جاوظہیر کی تائید کے ساتھ فیق کی غرب کا اللمان ہوئے جب جاوظہیر کی تائید کے ساتھ فیق کی غزل ۵۲ ء میں یہاں پینی اور میر ے اُن اشعار کے باوجود جو آج بھی زندہ ہیں جھے جزوی طور پر بھی تشلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اب شملیم کرنے کے بعد میرا ذکر کرتے بھی تو کس منھ ہے۔ چنا نچہ سلیم کرنے کے بعد میرا ذکر کرتے بھی تو کس منھ ہے۔ چنا نچہ سلیم کرنے کے بعد میرا ذکر کرتے بھی تو کس منھ ہے۔ چنا نچہ سلیم کرنے کے بعد میرا ذکر کرتے بھی تو کس منھ ہے۔ چنا نچہ سے بڑا ہے۔ آئ بھی ہیں۔

( خطاموصوله ١٩٩٩ م ١٩٩٩ م ٢٠

۳ ۱ ۱ ۱ ارپریل ۱۹۹۹ و بی جمعی بیس تھا۔ مجروت صاحب نے فون پر گفتگو ہوئی وی مانوں شفقت آ میزلہجہ ،آ واز میں کسی طرح کی کمزوری نہیں۔ خیال تھا کہ اگل صبح اُن سے ملاقات ہوگ ۔ مصر فیتیں ایسی رہیں کہ جانا نہ ہو سکا اور ۲۲رکی سہ پہر کو ہیں و تی چلا آ یا۔ سوچا تھا کہ اگل سنر میں مل لیس سے ۔ مگر اس سے پہلے مجروت صاحب کے اٹھ حانے کی خبر آگئی۔ میرے نام اپنے آخری خط میں انھوں نے لکھا تھا:

جوال رہے ہوتو ال لو كه بم به نوك كياه مثال قطرة شيم رہے دے شد رہے

## خواجه حسن نظامی کی ننژ اوراً ردوکیجر

مولا نا صلاح الدین احمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ محمد حسین آ زاد کی در بار ا کبری رات کوعمو ما اینے آس پاس رکھتے ہتھے۔ کہتے ہتھے کہ'' دن کھر خراب اُردو ہنتے سنتے طبیعت مکذر ہو جاتی ہے تو سونے سے پہلے ایک دو صفحے اس کتاب سے پڑھ لیتے تھے۔'' سکویا کہ اچھی زبان پڑھتا ، دراصل اپنے آپ کو پھرے پانے اور یجا کرنے کا ذراجہ ، وتی ہے۔ زندگی کی مکروہات میں آ دمی صبح شام خود کروشائع کرنار بتا ہے۔ یباں تک کہ اپنے آب ہے کئے گئے ایک روز صرف دنیا کا ہو کررہ جاتا ہے۔الی صورت میں اینے آپ کو بیجائے رکھتے یا اپنی پہچان اسپنے پاس رکھنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوئی ہی جیا ہے۔ سوءاجھی نٹر ونظم بھی اس مشکل ہے نکلنے کا ایک وسلہ ہوتی ہے۔ نٹر ونظم کا دل کو تکنے والا اسلوب! ہے آب میں ایک ممل تجربہ ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ذبن کی اوپری سیرت کے ساتھ ساتھ شخصیت کی ممبرائیوں تک جنینے کا راستہ بھی بنالیتا ہے۔ ہمارے شعور کے علاوہ ہماری بصیرتوں پر ، ہمارے وجدان اور ہمارے وجود کو اساس مبیا کڑنے والی قدروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نٹر کے بارے میں بالعموم میہ مجھا جاتا ہے کہ اس کا عمل معنی کی منتقلی یا خیال کی ادائیگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انجھی ننڑ ، شاعری کی طرح محض پڑھی نہیں جاتی ۔ دیکھی ، چھی ، سنی، سونکھی اور چھوٹی بھی جاسکتی ہے ۔ لفظ آنتھھوں کے رائتے ہمارے دل میں اتر تے جاتے ہیں،اور بتدریج ، ہمارے پورے وجود کواپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پروفیسر مجیب کا ایک یاد گار جملہ اس طرح ہے کہ'' تہذیبیں دن کے اجالے کے طرح دحیرے دهیرے بھیلتی ہیں''۔ اچھی نظم ونٹر کے ساتھ بھی معاملہ بچھ ایسا بی ہے۔ بیر اور انیس کی شاعری کی میرامن ،غالب اور محرحسین آزاد کی نثر بھی رفتہ رفتہ بھارے حواس کے گر دروشنی کا دائر ہسلسل پھیلاتی جاتی ہے ، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو تہذیب کے ایک تکمل تجربے ہے دوجاریاتے ہیں۔

خواجه نظامی حسن کی نثر ایک نهایت منفر د ور زگار نگ اور دل چسب شخصیت کا اظهار ے ۔ گر،ایے آپ میں بہ نٹر ایک ہمہ گیر تبذی تر بہتی ہے۔ اُن کی کسی بھی تحریر کو پڑھتے ہوئے ،اس تا رہے ہم خود کو الگ نہیں رکھ سکتے کہ ہمار انتعارف در حقیقت صرف ایک فرد تک محدود نبیس رہا۔ ایک بھر بور اور تو اٹا تہذیب بھی ہمارے تجریے میں آئی ہے۔خواجہ صاحب کی نٹرجمیں ایک ساتھ کئی جہانوں کی ہیر کراتی ہے۔انسانی داردات ادراحساسات کے بہت ے دروازے ہم پراس ننز کی مدد ہے کھلتے ہیں۔ محمد سین آ زاد نے لکھاتھا۔'' زبان ایک جاد وگر ہے جو کے طلسمات کے کار ضانے الفاظ کے منتر وال سے تیار کرتا ہے اور جوایئے مقاصد جا بتا ہے ، اُن ہے حاصل کر لیتا ہے ۔ وہ ایک جاااک عیآر ہے جو بواپر کرہ لگا تا ہے اور داوں کے قفل کھولتا اور بند کرتا ہے۔ یامسؤ رہے کہ ہوا میں گنز ارکھلاتا ہے اور أے مجھول مجل ، طوطی اور بلبل ہے ہے اگر تیار کر ویتا ہے۔ (نیز نگ خیال ، حقہ اوّل)۔ خواجہ صاحب کی نثر کا امتیازیہ ہے کہ پہنا ہر مانوں ہوتے ہوئے ،وہ اتن بی مرموز بھی ہوتی ہے۔ابی سادگی کے باوجود ، پڑھنے والے کی حیرتوں کو جگائے بھی رکھتی ہے۔ وہ جمیں یادی النظر میں جتنے بے تلکن دکھائی دیتے ہیں، اُن کی شخصیت اپنی نثر میں اُسی قدر اسرار آمیز بھی ہوتی ہے۔ یہ شخصیت زمین اور مظاہر کی دنیا ہے اپنارشتہ بھی ٹو شخصیں دیتی ، تاہم ، ای کے واسطے سے ہم نادیدہ دنیاؤں کے اسرار تک بھی بہنچے ہیں۔خواجہ صاحب کی شخصیت میں ایک طرف تو دورے بھی دکھائی دینے والی ،غیرمعمولی وضری سادگی کے اوصاف ملتے ہیں ، دوسری طرف اس کی مانوس اور موہنی شخصیت کی ایک مخصوص ما بعد الطبیعات بھی ہے جس کا سلسلہ ان کے روز نامچوں، چبروں، سفر ناموں، انشائیوں ہے لے کر نظامی بنسری تک پھیلا ہوا ہے۔جس تھخنس نے چھتر برس کی زندگی میں تجر بے کی دیدہ اور نادیدہ دنیاؤں سے متعلق جھوٹی بردی کوئی دوسوک جیں ملھی ہوں اُس کے حواس کی دسترس کا اندازہ ہم آسانی ہے بیس کر سکتے۔ بیہ ایک لبی مہم اور مسافت ہمی جس کا سلسلہ مکال ہے لا مکال تک اورجسم و جال ہے روح کی وسعت بي كران تك بهيلا ، واب \_ خواجه صاحب ك شخصيت ممين باربارا بي عام انساني مطح

ے اوپراٹھنے اور بستی کے ازلی اور ابدی اسرار میں حقیقت کی تلاش کرنے پراکساتی ہے۔ بیہ شخصیت جانے اور ان جانے رنگوں کا ایک عجیب وغریب مرقع تھی۔

خواجه صاحب کی نثر کا دومراواسط جس سے ان کی پیجان ہوتی ہے، اُن کی زبان اور
اسلوب کا ثقافتی بہلو ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو خواجه صاحب کی نثر ، تین تنہا ایک فرو
کے علاوہ ایک پورے عہد کا، اُس عہد سے مسلک نظام اقد ارکا، قد رول کی تہدیش چھے ہوئے
ایک اجتماعی طرز احساس کا آئیہ بھی بن جاتی ہے۔ دراصل اس سطح پرخواجه صاحب کی نثر وجود کی
چھوٹی بڑی کا نئاتوں Microcosm اور دونوں کا احاط ایک ساتھ کرتی ہے۔ حقیقت کی وہ شکل
ورسطے جو ہما شاسب کے سامنے ہے، اور حقیقت کی وہ شکل جن کی تفرقری صرف زیر سطح محسوس کی
اورسطے جو ہما شاسب کے سامنے ہے، اور حقیقت کی وہ شکل جن کی تفرقری صرف زیر سطح محسوس کی
جاستی ہے، خواجہ صاحب کی نثر کا جال ان دونوں پر پھیلا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب کی نثر زیمن
جاسکتی ہے، خواجہ صاحب کی نثر کا جال ان دونوں پر پھیلا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب کی نثر زیمن
سے لگ کرچلتی ہے، ہم شاول ان موجھتی ہے، ہم مظہر سے اپنا تعارف کر اتی ہے، مگر اپنے آئپ کو
چھپا کے بھی رکھتی ہے۔ اُنہیس خیالوں (Concepts) سے اور چیز وں (Things) سے کہاں
دل چھپا کے بھی رکھتی ہے۔ اُنہیس خیالوں (Concepts) سے اور چیز وں (Things) سے کہاں
دل چھپا کے بھی رکھتی ہے۔ اُنہیس خیالوں کی بھی میں متاز کرنے کے لیے کائی ہے۔

یادیجے ہمارے میرصاحب ایک شخصیت ہے، ہم سفری کے باوجود صرف اس بنا پر بات کرنے کے روادار شہوئے کہ اُنہیں اپنی زبان کے بھڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ گویا کہ
زبان محص بے جان لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتی ، ایک جاگتی ہوئی ، سوچتی اور سائس لیتی ہوئی
تہذیب کا ترجمان ایک زندہ روایت کا سلسلہ بھی ہوتی ہے۔ محمد سین آزاد نے ایک جگر کھا
تھا (نیرنگ خیال ، ھتہ اوّل) کہ کمی قوم یا قبیلے کی طرح الفاظ بھی ترقی و تنزل کرتے ہیں،
سفر کرتے ہیں ، ای میں طبیعت اور رنگ بدلتے ہیں ، اور مربھی جاتے ہیں۔ جس طرح
قوموں کی تاریخیں اپنے طالات و مقالات ہے کمبلائے ہوئے دلوں کو شگفتہ کرتی ہیں ،
لفظوں کی تاریخیں اپنے لفف وخو بی کے ساتھ اس سے زیادہ دیا غوں کو شاداب کرتی ہیں ۔
زبانوں کا عالم اپنے الفاظ کے ساتھ آباد ہے۔ 'زبان کا ایسا گھنا پن ہمیں خواجہ صاحب کے
زبانوں کا عالم اپنے الفاظ کے ساتھ آباد ہے۔ 'زبان کا ایسا گھنا پن ہمیں خواجہ صاحب کے
بہاں نہیں دکھائی و بتا ۔ ظاہر ہے کہ یہ بھرا پر انگجان ،
بم عصر لکھنے والوں میں اور کسی کے بیباں نہیں دکھائی و بتا ۔ ظاہر ہے کہ یہ بھرا پر انگخان ، ادر مظاہر کے بیان ہے مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے وہ جدلیاتی توازن اور تصور و تج بے کے مابین وہ تناسب ضروری ہے جو لکھنے والے کی بساط کو سمننے نہ دے اور اے ایک س تھر طبیقی او مابعدالطبیعاتی واردات پر پھیلا کتے ہیں خواجہ صاحب کے موضوعات میں جس ر کارنگی اور تنوع اور بولکمونی کا تجربہ وتا ہے، اس تجربے تک ہم ان کی لفظیات اور اُن کے اسالیب کی وساطت سے بھی سینچے ہیں۔ بہت سے لکھنے والے این طریق اظہار کی كمانيت سے پہچانے جاتے ہیں اور اكثر لكھنے والوں كے يہاں ايك طرح كى تھكا دينے والی میک رنگی اُن کےصاحب اسلوب ہونے کا سبب تفہرتی ہے۔خواجہ صاحب کا کمال میہ ہے کہ انھوں نے بہت لکھا اور این موضوعات ، خیالوں اور تجربوں کی ضرورت کے مطابق بہت ہے لیج اختیار کے اور ایک بہت وست و خیر و الفاظ کو اینے مصرف میں لائے شیکسپز کے بارے میں عام اندازہ بہے کہ اس نے تقریباً جیمیں ہزارلفظوں کا استعمال کیا ، دوسری طرح بدبات یوں بھی کہی جاعتی ہے کہ انسانی تجربوں اور مقدرات کو بچھنے کے چھیس ہزار ذرالیج پرأس کے تیل کا اقتدار بھیا ہوا ہے۔خواجہ صاحب کی تحریروں میں الفاظ کا جوذ خیرہ جهرا ہوا ہے أے شار كرتا آسان نبيس متا ہم قياس كہتا ہے كہ ہمارے انشا پر دازوں ميں اس مطح پر اُن کا سامنا بس اکا وُ کا لکھنے والے ہی کر عمیں سے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ خواجہ صاحب کی زبان دانی اورلفظیات برعبورے زیادہ اُن کے شعور کی وسعت اور اُن کے خیل کی جوالا نی ہے جس کے لیے انسانی داردات ،جڈیے ادر احساس کی کوئی بھی حد آخری حد نبیں تھی۔ محد حسن محکری نے اشرف صبوحی کی نثر کے جائزے میں ایک معنی خیزیات ہے کہی تھی ك أس مصرف ايك فردك محدود انفراديت كالظهار نيس موتا ـ اسے يوسط وقت يمبلا احساس بیہ ہوتا ہے کہ'' وہ ایک جماعت کی طرف بول رہے ہیں۔اُن کا رشتہ جمہور ہے ہیں نو نا ہے۔اُن کی اور عوام کی حسیاتی زندگی میں بری رہا گئے ہے اور وہ اسے جمہور کے ساتھال ر اپنی جماعت کی زندگی ہے لطف لے سکتے ہیں۔ "اس سلسلے میں عسکری صاحب کا پہاڑ بھی درست ہے کہ وقی کی تہذیب کا سب ہے برااتمیاز اوراس کی عظمت کا سب ہے برا سبب جمہور کے داوں ہے اس کی قربت تھی لیکن انسانی احساسات اور تجربوں کی تہدور تہدی یر ارفت کے لیے صرف سامنے کی زندگی ہے شناسائی کافی نہیں۔ صرف مشاہرہ کافی نہیں

ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مطالعہ اور جذبہ بھی کافی نہیں ہے۔ خیل اور تفکر کی دنیاروز مرہ تجربات کی دنیا ہے آ کے بھی جاتی ہے۔ اور میدوونوں دنیا ئیس مل کر کسی تہذیب کا تا تا بانا تیار کرتی ہیں۔ چنانچے زیانوں کوعبور کرنے والی نٹر تہذیب کے فطری بہاؤ کواینے اندرسموئے بغیر وجود میں تہیں آتی۔ ہمارے زمانے کے ادب کو جوروگ لگے ہوئے ہیں ان میں سب ہے مہلک روگ انتفاہ اور بیکر ال تہذیبی زندگی ہے لکھنے والوں کی لانتعلقی ہے۔لوگ اپنے خول میں ہمنتے جاتے ہیں اورخود کو میہ مجھاتے رہتے ہیں کہ اس طرح وجودی تج بے کاحق ادا کیا جارہا ہے۔ أردوكي مركزي روايت كاشناس نام بى اجتماعي زندگى كےمظاہر ہے اس كى وابستگى كا تيار كر د ہ ہے۔اس کی بنیادی روتہذیب کے کئی ادوار اورایک رنگارنگ ہشتر کہ قدروں کی امین قوم کے روحانی آشوب ہے جڑی ہوئی ہے۔ روایت سے کے پیس چھیس برس کی عمر میں خواجہ صاحب جو گیا با تازیب تن کر کے ایک لمبی اور پر چے روحانی جاتر ایر بھی نکلے تھے اور اس سنر کی ایک روداد بھی مرتب کی تھی۔ وہ روداد تو شاید سامنے ہیں آئی لیکن اُن کا یہ تجر بہ مصدقہ ہے۔ یہاں اس کی طرف اشارے کا مقصد صرف اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ خواجہ صاحب کی نثر کوعقبی پر دہ مہیا کرنے کے تجر بے ایک ساتھ دیکھی اندیکھی کئی و نیا وَں پر تھیلے ہونے ہیں ای لیے ان کے اسلوب میں بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اُن کے اسالیب میں ملال آ میز تجر بوں کا بیان بھی اُس و قاراور طمانیت کے ساتھ ہوا ہے جوشخصیت میں گہرائی کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی ۔خواجہ صاحب صرف دنیا کے نہیں آپ ایپے تماشائی بھی ہتھے ، اس لیے وہ خود کو بھی ای عالم آب وگل کے ایک حوالے کے طور پر دیکھتے ہیں۔اس پر حقارت یا دوری یالاتعلق کی نظر نبیس ڈالتے \_میرامن ، غالب جمر حسین آ زاد —ان سب کی نثر کا جادو ای واقعے میں مضم ہے۔ ہمارے زمانے نے گئے زمانوں کے کئی سبق بھل دیے۔مقام شکر ہے کہ خواجہ صاحب کی نثر نے ایک میسبق یا در کھا کیونکہ اردو کی مرکزی روایت کے ستعبل اوراُس کی بقا کادارو مدار بھی ای واقعے پر ہے۔ یہی واقعہ اردوکلچر کی زندگی کا ضامن بھی ہے۔ ا ہے بھا! نے کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھول جاتا۔ پڑھنے میں تو نیاز فتح بوری اور اواا کا ام کی نٹر بھی اچھی لگتی ہے مگران کے واسطے ہے ہم اپنے آپ کواس طرح پہچان تو نبیں کتے۔

## ادیب کی ہماری شاعری

سے جنن عام ہے کہ اپن او بی روایت کے پس منظر میں اوب کی تفہیم اور تنقید کا جا زہ لیتے وقت حال ، آ زاداور جنل کے درد نے نکل کر ہم سید ھے تی پہند تح کی کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں تنقید میں الماد المام آثر ، وحید الدین سلیم ، چکبست ، وتا تربید کی مسلیمان ندوی ، مولونی عبد الحق ، حالہ حسن قادری ، بجنوری ، عظمت الله ، ڈاکٹر زودر ، نیاز ، مسعود حسن رضوی ادیب اوررشید احمد میں کے انفر ادی کارنا موں کا پکھنڈ کر وہو ہوجاتا مسعود حسن رضوی ادیب اوررشید احمد میں پینیشس برسوں کو ادبی نقافت کے ایک علا عدہ در اور ایک منفر دمنظر نا ہے کے طور پرد کھنے کی کوشش آج تک کی ہی ہیں ۔ اگر اس دور کو سجھا بھی گیا تو تصورات کے سلیلے کی ایک نسبتا کر وراور غیر اہم کڑی کے طور پر قطع نظر اس کے کہ یہ دور تنقید کے دو ہو جا کا ایک نسبتا کر وراور غیر اہم کڑی کے طور پر قطع نظر اس کے کہ یہ دور تنقید کے دو ہو ہو کے اور دار لین آ زاد ، حالی شکی کے دور اور آ ل احمد سرور ، احتشام حسین اور کلیم الدین احمد کے دور می تسلسل کی نشاند ہی کرتا ہے ، اس دور کی معنویت احتشام حسین اور کلیم الدین احمد کے دور می تسلسل کی نشاند ہی کرتا ہے ، اس دور کی معنویت احتشام حسین اور کلیم الدین احمد کے دور می تسلسل کی نشاند ہی کرتا ہے ، اس دور کی معنویت احتشام حسین اور کلیم الدین احمد کے دور می تسلسل کی نشاند ہی کرتا ہے ، اس دور کی معنویت کے کھادر بھی بہلوا یہ جی جی جن ہے شاند کی کرتا ہے ، اس دور کی معنویت کے کھادر بھی بہلوا یہ جی بہلوا یہ جی بہلوا یہ جی بہلوا یہ جس بی جن سے شاند میں کرتا ہے ، اس دور کی معنور کی دور اور کی کہلور بر ہے کہا

ا۔ ای دور میں تحقیق بنقید اور تخلیق یا تا ژائی تنقید کے پچھے بہت ایجھے نمونے سامنے آئے۔ ان کی نوعیت آزاداور حالی کے عہد کی تنقیدوں سے مختلف تھی۔

ا۔ اس دور کی تنقید مجموعی طور پر ہر طرح کے نظریاتی تسلط سے آزادر ہی۔

ا۔ اس دور میں ادب کی تفہیم اور تجزیے کا عمل ایک انفرادی سرگرمی کے طور پر زیادہ نمایا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب اور دوایت کے سیاق میں بھی اس کی معنویت بہلے سے زیادہ روش ہوئی۔

۳-اس دور میں تنقید لکھنے والوں کا کوئی حاقہ نہیں بنا۔ ایک رو مانیت کو تھوٹر نر ،
کوئی اور ایبا تصور تظرفیوں آتا جے مختلف تقادوں کے ایک جلتے میں قد رمشتہ ک کی بیٹیت
حاصل رہی ہواور چونکہ رو مانیت کے بنیادی را بطح تنصی اور افر ادی بیس اس لیاس ہوں ،
کرو مانی نقادوں (مہدی افادی ، سجادانصاری ، بجنوری ، نیاز) کی شنا خت ہے بنیا نے بھی الگ الگ ہیں۔

4۔ بعد کے زمانوں میں تقید کے جونظریات اور مکا تب مقبول ہو۔ اُن میں کے اینٹر کے اینٹرائی نشانات اس دور کی تنقید ول میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید مملی تنقید ، فلسفا نہ تنقید ، جمالیاتی تنقید ، فلسفا نہ تنقید ، جمالیاتی تنقید ، فلسفا نہ تنقید ، جمالیاتی تنقید ہوں اسلوبیاتی تنقید ول میں ملتی ہیں جو ہمارے مہد ۔ اور ساجیاتی تنقید کی کئی ایسی مثالیس اس دور کی تنقید ول میں ملتی ہیں جو ہمارے مہد ۔ مرکا تب کی طرح متعین اورا ختصاصی تو نہیں ہے ۔ لیکن جیسویں صدی کے پہنے تمیں ہر ہوں میں جن نقادوں نے شہرت پائی اُن میں سے اُکٹر مغربی اصول اور نظریات کی آ گہی ہمی میں جس جن نقادوں نے شہرت پائی اُن میں سے اُکٹر مغربی اصول اور نظریات کی آ گہی ہمی رکھتے تھے اورا بی اصناف اور دوایات میران نظریات کا اطلاق کر سکتے تھے۔

 کے یہاں مختلف قتم کے تجربوں سے انہاک آمیز شغف ایک جیسا تھا۔ تنقیداُن کے لیے ایک ذریعے تھی اور تعبیراُس عہد کی عام ایک ذریعے تھی اور بونک اور جونک اور جونک اور بی تخلیق اور تعبیراُس عہد کی عام تہذی سرگری کا حقہ تھے اس لیے اپنی علمیت کو بھی وہ اولی ذوق کی تروی کا ایک واسطہ بناتے تھے۔ ان کی تنقید میں علمی مباحث سے بوجھل نہیں ہوتی تھیں۔ اُن کے احساسات کی و نیا بھی ای لیے بہت بھری پُری نظر آتی تھی۔

ساکے طرح کی بازیافت تھی ، اپنی سرگزشت کے ایک گم شدہ تجربے کی انیسویں صدی کے اصلاحی میلانات نے ہماری اپنی روایت کے بنی عناصراور بہت می بنیادوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ بھر آزاد، حالی اور شبلی نے تنقید کوجس ورجه کمال تک پہنچاویا تھا اور ساجی وسائنسی علوم کی اف دیت اور شعر وادب بر اُن کے تفوق کی افاظہ جس طور پر بلند ہوا تھا اس کے نتیج میں ہمارااد بی کچرا پی عوا می بنیاد؛ سے دھیر سے دھیر سے بھی کمارااد بی کچرا پی عوا می بنیاد؛ سے دھیر سے دھیر سے بھی کمارااد بی کھی کا اور سے کا فاجہ کی گئی تھے۔

جیسویں صدی کے ساتھ خاص کر دوسری دہائی کے ختم ہوتے ہوتے محقلیت کا غرور نوٹے نے لگا۔ خود ہمارے بیہاں اوب کی مقصدیت اور افادیت کے تصور کولوگ شک کی نظرے و کیھنے لگا۔ خود ہمار اوبی اصواول کی گرفت ہے آ زاد، خود مختار اوبی روبول کی آ باد کاری کا سلسلہ نئے سرے ہے شروع ہوا۔ یہی دورصنف غزل کے احیا ، کا بھی ہے۔ اجتماعی ترتی اور تقمیر کے جوش میں کچھ یا تنمی جو بھانا دی گئی تھیں اب پھر سے دو ہرائی حانے لگیں۔

الماری شاعری کا پہلا ایڈیشن کے ۱۹۲ ، پیس چھیا۔ ادیب کی زندگی بین گل طاکر اس کتاب کے بارہ ایڈیشن شائع ہوئے ، آخری ایڈیشن ۱۹۲۳ ، پیس کویا کے سنتیس برس کی مذہب میں جس تواثر کے ساتھ ہماری شاعری کی مختلف اشاعتیں سامنے آئیں ، اس دور کی کوئی اور کتاب اس طرح کی توجہ کا مرکز نہیں بن کی ہماری شاعری کا خیر مقدم ہر صلتے میں کیا گیا۔ مولا تا عبد الماجد دریا بادی نے اے مقدمہ شعر وشاعری کا جملہ کہا۔ واکن عابد حسین کے خیال میں 'اس کتاب کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ بید ذہنی آزادی کی اُس تحریک کا ایک اہم حصرتی جو ہمارے طک میں مغرب کی سیاسی غلامی ہے آزادی کی اُس

کرنے کے لیے شروع ہو چکی تھی۔ ' غرضیکہ اُس زمانے بین ہماری شاعری نے مقدمہ شعروشاعری کے بعد اردو تقید کی سب سے فکر انگیز کتاب کی حیثیت انقتیار کر لی۔ ادیب کے معاصرین بین بین اپنی وسعت مطالعہ ، طبّائی ، بصیرت اور تجزید کاری کے لحاظ ہے ممتاز اصحاب کی کی نہیں تھی۔ ان بیس سے کیول کا ذکر ادبی تنقید کے سلیلے میں ادیب سے زیادہ عام ہے۔ (اہدادامام اثر ، عبدالسلام ندوی ، عبدالحق ، نیاز رفتے پوری ، رشید احمد لیق ) گر ادیب کا بیا تمیان اور اس تلجر میں اور ب کا بیامتوں تھی اور اس تلجر میں اور ب کا بیا تمیان اور اس تلجر میں ابنی مقبولیت کے لحاظ ہے وہ سب میں آ کے ہیں۔ اس صورت حال کے اسباب پر غور کیا جائے مقبولیت کے لحاظ ہے وہ سب میں آ کے ہیں۔ اس صورت حال کے اسباب پر غور کیا جائے مقبولیت کے لحاظ ہے وہ سب میں آ کے ہیں۔ اس صورت حال کے اسباب پر غور کیا جائے مقبولیت کے لحاظ ہے وہ سب میں آ کے ہیں۔ اس صورت حال کے اسباب پر غور کیا جائے آتی ہیں۔

آ تکھیں بند کر کے مغرب کی تقلید کرنے والوں میں بدایک عام غلطانہی رواج

پاچک ہے کہ شرقی مزائ تج بین کے علی سے مناسبت نہیں رکھتا۔ کلیم الدین احمہ تذکروں

ہوہ کے حطلب کررہے تھے جوان تک بیشن اور لیوس کے توسط سے پہنچا۔ اس پرمز بیستم

بیہ ہوا کہ تذکروں کے زمانی اور ذہنی سیاق کونظر انداز کردینے کی وجہ ہے مشرقی شعور نفقذ کے

بارے میں جوعموی رائے انھوں نے قائم کی تھی، کم وہیش اُسی رائے کی روشنی میں انھوں نے

اردوکی پوری تنقیدی روایت کا محاسبہ کیا۔ تیجہ ظاہر ہے۔ بے شک مشرقی ذہن تجزید یادہ

تحسین اور تاثر آ فرین کا عادی رہا ہے اور اُسے ایک مظہر کے مختلف عناصر کو الگ الگ

کرنے سے زیادہ دل چھی انھیں ایک دوسرے سے مر بوط کر کے دیکھنے میں آ رہی ہے۔

کرنے سے زیادہ دل چھی انھیں ایک دوسرے سے مر بوط کر کے دیکھنے میں آ رہی ہے۔

کیکن سنسکرت ، عربی، فاری شعر بیات میں اور ب کی ایک میں اور یب نے بھی سرسری رائے زنی

عوائل کا بہت گہر آ تجزید بھی ملتا ہے۔ ہماری شاعری میں اور یب نے بھی سرسری رائے زنی

خوائل کا بہت گہر آ تجزید بھی ملتا ہے۔ ہماری شاعری میں اور یب نے بھی سرسری رائے زنی

خوائل کا بہت گہر آ تجزید بھی ملتا ہے۔ ہماری شاعری میں اور یب نے بھی سرسری رائے زنی

ادیب نے استدلال کا جوطریقہ اور اسلوب اختیار کیا اُس کی خوبی ہے کہ ہمارے شعور کی اوپر می پرتوں کے ساتھ ساتھ اُس کا دشتہ ہمارے احساسات ہے بہمی قائم مماریت ہمارے اساسات ہے بہمی قائم رہتا ہے۔ ان کی تحریر میں پڑھتے وقت سوچنے اور محسوس کرتے جانے کا عمل بیک وقت جاری رہتا ہے۔ ان کی تحریر میں کا سبب بید ہا ہو کہ تحقیق اور علمی مسئلوں کے علاوہ او یب کو ان کی جاری رہتا ہے۔ شاید اس کا سبب بید ہا ہو کہ تحقیق اور علمی مسئلوں کے علاوہ او یب کو ان کی

جذبوں اور احساسات سے فاص دل پھی تھی۔ اسٹنی اور ڈرا ہے ، پھر مراثی کی تحقیق و تقید
میں اُن کے انبہا کہ سے ای رویئے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہماری شاعری کے مباحث انسانی
شعور کی کارکردگی اور ہمارے اجہا می اظام جذبات کی نوعیت سے یکساں طور پر متعلق ہیں۔
بہم تاثر است کا مغہوم تعین کرنے کی کوششیں حاتی اور شبلی نے بھی کی تھیں۔ حاتی
نتہذیب نے ہیرونی وظاہر کے پس منظر میں اور شبلی نے وجدانی تق ضوں اور تح ریکات کے
سیات ہیں ۔ مقدمہ شعر وشاعری ، موازئ انجس و دہیر ، شعر النجم میں تاثر کی ایس کئی
صورتوں اور بھیرتوں کا اظہار ہوا ہے جنھیں اصطابا حوں میں ڈھالنا اُ سان نہیں ۔ اویب
انسلیت ، سادگی ، جوش کے ساتھ ساتھ انھوں نے بلند خیال ، تاریکی ، ترثب کا مفہوم اور حسی
وقری دائر ہ استعدلال کی سطح پر بنانے کی جنٹو کی ۔ چن نچہ اس واقعے کے باوجود کہ اویب
غظوں کی ترتیب ، تو اعد ، زبان ، اصول بیان ، تشبیہ سازی کا خاصا پر انا اور روایتی تصور رکھتے
غظوں کی ترتیب ، تو اعد ، زبان ، اصول بیان ، تشبیہ سازی کا خاصا پر انا اور روایتی تصور رکھتے
خول کی تقید کی تحریر سے شعر کی قکری ، حی ، جذباتی خوجوں اور اس کے لسانی ، اسلوبیاتی ،
صورتی اوساف کا تجزید ایک ساتھ ویش کرتی ہیں۔

ان یب کے زو یک:

کامل شعراً ہے جوعروض ول کے زور کی بھی اور منطقی اور منطقی شعر ہوا ور منطقی ول کے زور کی بھی ۔ یعنی جس پرعروضی اور منطقی و وانوں آخر لیفیں صاوت آ کیں اس لیے کامل شعر کی تعریف یا شعر کی کامل تعریف یا شعر کی کامل تعریف ہیں۔ کامل تعریف ہیں ہوگی کہ موز وں او اور کام کوشعر کہتے ہیں۔ کامل تعریف میں ہوگی کہ موز وں اور اور کام کوشعر کہتے ہیں۔

اور موز ونیت کی تعریف ہے ہے:

کلام ایسے مکروں میں تقسم کردیا جائے جن کو اوا کرتے
وفت آ واز میں ایک خواصورت سلسل یا ترنم پیدا :و جائے اور جن
میں باہم ایک لڈیت ایک تنامب اور تو از ن ہو۔

(ہماری شاعری)

اس سلیطے میں ایک اور اقتباس پرنظر ڈالنا بھی کارآ مد ہوگا۔ شاعری کیا ہے؟ اس کی وضاحت ادیب نے ان لفظوں میں کی ہے کہ ' شاعری جذبات کی ترجمانی ہے اور انسان کے گہرے جذبات فطرۃ موزونیت اور موسیقیت کے ساتھ ظاہر ہونا چاہتے ہیں۔'' کویا کہ ادیب نے تجربے ، بیان اور آ ہنگ کوایک اسرار آ میز وحدت کے ترکیبی اجزاکے طور پردیکھا ہے۔ سب سے گہرے جذبات وہ ہوتے ہیں جن کی تہہ میں افر دگی اور ملال روپوش ہواور بیرجذبات سب سے زیادہ موثر اُس صورت میں ہوتے ہیں جب شعر کہنے والا اپنے اضطراب کوا کی نفی میں شقل کرد ہے۔ ادیب نے شعر کی دائلی ہیئت اور اُس کی خارجی کی اُس تران سے صورت پذیر ہونے والی اکائی پرتوجہ دی ہے۔ ای اور اُس کی خارجی ہوئے کی دائلی ہیئت اور اُس کی خارجی ہوئے اُس کی اور تی ہیں جو ای اور اُس کی خارجی ہوئے کی میں کے قن کاروا تی تصور رکھنے والوں سے الگ اور نی شعریات سے قریب تر ہوجا تا ہے۔

ہماری شاعرتی میں یکھاور بھی ایسے نکتے زیر بحث آئے ہیں جن کا ذکرادیب کے بیشہ میں اور یب کے بیش میں اور یب کے کسی کے بیشرووں کے بیمان نہیں ماتا اور جن تک رسائی کی کوئی شہادت ہمیں اور یب کے کسی معاصر کی تحریر میں بھی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ، انگریزی شعری اور مشرق شعری (اردو) کے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے اور یب نے لکھا تھا:

" انگریزی شاعری کا عام موضوع ہے کا ئنات ( نیچیر ) اور اس کا تعلق انسان ہے۔اردوشا عری کا عام موضوع ہے انسان اور اُس کا تعلق اپنے بی نوع اور خدا سے۔ دونوں کی منزلیس جدا جدا اور راہتے الگ الگ ہیں بھر حالات سفر کیونکر بیسال ہو بھتے ہیں۔

بہلی جنگ عظیم کے بعد مغرب کے منصفانہ مزاج رکنے والے وانشوروں کے ایک حلتے ہے مشرقی اور مغربی روایات کی تفریق آغریباً ای نقط منظر کی بنیاد پر کی تھی۔ اس حلقے کی طرف ہے ہیجی کہا گیا تھا کہ مغرب کواپنی نجات کے لیے آئندہ شرقی کی وکھائی ہوئی بہی راہ اختیار کرنی ہوگی اور بید کہ آنے والے زبانوں کے اوب کا بنیا دی مسئلہ انسان اور ایک ، بعد الطبیعاتی نمیں طاقت کے رابطوں پر جنی ہوگا۔ یہ بحث بنیا دی طور پر فلفے اور مریات کا ہے یہاں اس کی طرف اشارہ یوں ضروری تھا کہ ادیب کی فکریس مغرب اور

مشرق کودومتوازن میلانات اور جذبه واحساس کے دومختف نظاموں کے طور پردیکھنے اور سیسے میں انھوں نے فلنے اور علوم کی سیسے کی ایک واضح کوشش نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے فلنے اور علوم کی اصطلاحوں کے بغیر براہ راست اضافہ میں اور عام انسانی سطح پر دو تہذیبوں اور ان تہذیبوں اور ان تہذیبوں سے دابستہ دواد لی روایتوں کی حقیقت سے پراہ اٹھایا ہے۔ ہماری شاعری ای لیے الیے اک ہمہ گیر نقافی تناظر اختیار کرلیتی ہے اور اس کتاب کا مطالعہ مشاد کی تنقید کا مطالعہ نہیں رہ جاتا۔

اویب کے جموی او بی کارنا موں سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انھیں جذبات کے کلیم کی انہم و تعبیر سے خاص دلیجی کھی ۔ واضلی شاعری کی مجھ کے معاطم میں بھی وہ اپنے زیانے ، بالخصوص تکھنو اسکول کی روایت کے عام شارھین سے بہت آ کے تھے۔ اویب اس رمز سے آگا ہے تھے کہ انسانی ذہن کی اعلیٰ تر صلاحیتوں اور تقاضوں کی نوعیت اصلاً لفظ اور بیان سے آگے کی چیز ہے۔ حسن بیان حسن خیال کے بغیر کسی دوررس اور پا کدار نتیج تک نہیں پہنچا۔ اور تیا میں جو پچھ رونن اور چبل پہل ہے وہ جذبات کی بروات ہے۔ اگر خوشی غم محبت ، عداوت ، نفرت ، خوف ، ہمدروی

کا محتاج نہیں معلوم ہوتا۔

اس نوع کے کھت آفریں بیانات، ہاری شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ اس ضمن میں اویب کی بھیرت اور طریق استدلال کا بید بہلو بھی اہم ہے کہ گرچہ ہماری شاعری بہتوں کے نزد کی جواب آہ ہ غزل (مقدمہ شعروشاعری) کی میشیت رکھتی ہے۔ لیکن اویس کے نزد کی جواب آہ ہ غزل (مقدمہ شعروشاعری) کی میشیت رکھتی ہے۔ لیکن اور یب کا لہجہ کہیں بھی مناظراتی یا جارحانہ نہیں ہے مشرقی ومغرب کے میلانات کا تقابل بھی وہ صرف آنبی اصواوں اور افکار کے حوالے ہے کرتے ہیں جو مشرقی سے یا مغرب سے مخصوص ہوں۔ اویب کے بہاں بیشعور بھی ملکا ہے کہ مشرق اور مغرب کے اولی معیار اور شعیدی تصورات کا بہت ساحصہ نسل انسانی کے دماغ اور اس کے مل سے تعلق رکھتا ہے۔ تقیدی تصورات کا بہت ساحصہ نسل انسانی کے دماغ اور اس کے مل سے تعلق رکھتا ہے۔

چنانچہ اُس برغور وفکر بھی عام انسانی سطح پر کی جانی جا ہے اور ہرمسئے کومشرق ومغرب کی آویزش میں الجھانا درمست شہوگا۔

اس متوازن ، ہمہ کیراورشعریات کے بنیادی منابطوں سے نسبت رکھنے والے رویتے نے ادیب کے مقد مات کو ہراد لی طلقے کے لیے لائن توجہ بنایا۔ جدید اور قدیم یادتی اور لکھنؤ کی تنازع ہے اوپر اٹھ کر ہماری شاعری کے حقیقی موقف کو بجینے کی جیسی کوششیں سائے آئیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادیب اس کتاب کے واسطے سے تقید کا ایک اسای فراینہ ادا کرنا جائے تھے۔ بیفراینہ ہے تنقید کے ذریعے ادلی ذوق کی تربیت اورائے معاشرے میں ایک آزاداندا الی شعور کو عام کرنے کا یکی وجہ ہے کہ ہماری شاعری کو حالی کی تنقید کے جواب سے زیادہ اُس کے تکہلے کی صورت میں تبول کیا گیا۔ اس کتاب کے کم ہے کم دی ایڈیشن اُس دور میں شائع ہوئے جے روایتی تصورات ہے رہائی اور ایک نی بوطیقا کی تلاش کا دور کہنا جاہے ، لین کہ ۵ ۱۹۳ وے ۱۹۲۳ و کر مے می جدید تر میلانات ہے قطع نظرتر تی پیندتح یک کے عہدعروج میں بھی پیر کتاب عام اد بی حلقوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ بیدواقعہ قدرے جیران کن ہے کیونکہ ادیب کے ذہنی اور جمالیاتی روپئے ترقی بسندی کےمعیارے مختف ہی نہیں منحرف بھی تھے۔لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ، ہماری شاعری تنقید کے او لین اور بنیادی فریضہ کی کما حقہ ادائے کی کے باعث بحث طلب ہونے کے یاوجود متماز برنہیں سمجی گئی۔ اس کتاب کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے اویب نے لکھاتھا:

شعر کا سیح و وق بخن بنی کا ملد اور نقد شعر کی توت پیدا کر تااور اُرووشاعری کا روش زخ نمایاں کر کے تعلیم یافتہ طبقہ کی سیار کا روش زخ نمایاں کر کے تعلیم یافتہ طبقہ کی تکاہوں میں اُس کا وقار قائم کرتا اس تصغیف کے اہم مقاصد ہیں۔ نگاہوں میں اُس کا وقار قائم کرتا اس تصغیف کے اہم مقاصد ہیں۔ (ہماری شاعری)

ادیب کو غالبًا خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ ہماری شاعری نہ تو کسی طرح کا بیانِ صفائی ہے نہ مغربی رویات برمشرق کی اولی روایت کی برتری کا کوئی واوا۔ بےشک اس کے بہت ہے جنے اُردو کی کلا کی شاعری ہے وابسۃ تصورات کی وضاحت پرمشمل ہیں، گرای کے ساتھ ساتھ اویب نے اپنے بہت ہے مقد مات کومشرق ومغرب کا بحث سے بالا تربھی رکھا ہے۔ چنانچہ جماری شاعری کا اختساب انھوں نے امثی ونسن ، سعدتی اور محرصین آ زاد کے تام کیا ہے جو تین مختلف اولی روایتوں کے ترجمان ہیں۔

میرا خیال ہے کہ وضاحتی اور استزاجی تنقید کے ایک اعلائمونے کے طور پر ہماری شاعری کی اہمیت سے قطع نظر اس کتاب کی اہمیت اس وجہ ہے بھی برقر ارر ہے گی کہ اُمدو تنقید کی تاریخ میں انسانی حواس اور جذبات کے تماشے کا احاظ کرنے والی یہ بہلی اہم کلب ہے جس نے اپنے معروضات کا حوالہ بھی اردوشاعری کو بی بنایا شبلی کی شعر الحجم ظاہر ہے کہ اپنے موضوع کے باعث اس تنفے ہے الگ ہو جاتی ہے اور حاتی کے مقد مے میں غیر ادبی مقاصد کا جر اس ورجہ حاوی ہے کہ ان میں اپنی روایت کے معروضی مطالعے کی ادبی مقاصد کا جر اس ورجہ حاوی ہے کہ ان میں اپنی روایت کے معروضی مطالعے کی صلاحیت دب کررہ جاتی ہے۔ حاتی اُردو کے سب سے بڑے نقاد تنے ہیں اپنی تاریخ کام کا پچھے صفہ وہ آنے والے زبانوں کے لیے چھوڑ گئے تنے۔ اُس کی طرف پہلاموڑ قدم ادیب نے اشایا۔ چنانچ ہماری شاعری کے تاریخی رول کی اہمیت بھی ہمیشہ باتی رہے گی۔



## احتشام حسين كي نقيدي شخصيت

میرے پاس سیداضتا م حسین کی ایک پر انی سوانحی تحریر ہے، باریک ہلکے کاغذ پر انگریزی میں ٹائپ کی ہوئی۔ اس پر اخیر میں اختیام صاحب کے دستخطوں کے ساتھ کے راپریل ۱۹۵۲ء کی تاریخ دی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اسٹڈی پلان کا ایک فاکہ بھی ہے آگریزی میں ٹائپ کیا ہوا اور اس کے اخیر میں اختیام صاحب کے دستخط ہی پہر پہلی تاریخ کے تین ماہ بعد کی تاریخ کے رجولائی ۱۹۵۲ء

اختشام صاحب نے بیتر ریاح یکدادر بورپ کے سفر پرروائلی ہے پہلے غالبًا پی فیلوشپ کی درخواست کے ساتھ پیش کی تھی۔ ذیل میں اس تحریر کے پچھا قتبا ساے کا ترجمہ ویا جارہا ہے۔ :

الد آباد میں داخل کے سکوں۔ ان دنوں الد آباد گیا تاکہ گورمنٹ انٹر کالج الد آباد میں داخل کے سکوں۔ اُن دنوں الد آباد ہندوستان کی سیا ی مر گرمنیوں کا مرکز تھا۔ کا گریس نے بدیسی ، خاص طور پر انگرین کے سامان کے بائےکاٹ کی مہم چلا رکھی تھی اور سول نافر مانی تحریک نے سامان کے بائےکاٹ کی مہم چلا رکھی تھی اور سول نافر مانی تحریک نے مارے سارے ملک کواپنی لیبیٹ میں لے رکھا تھا۔ قطری طور پر ، میں نے آزادی اور قومی ترتی کے آدر شوں کی طرف تھنچا و محسوس کیا۔ میں ایک چھوٹ شہر سے آیا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ کم سے کم عام معلومات کے معاطم میں ، میں الد آباد جیسے بڑے اور بیدار شہر سے تعلق رکھنے والے بی اس کی تعلق رکھنے والے بی اس کی تعلق رکھنے میں اپنا بہت ساوقت لا تبریری اور دیڈیگ رومز کی تعلی کے میں اپنا بہت ساوقت لا تبریری اور دیڈیگ رومز

میں گزار نے لگا میں اکثر نقافتی اور اوبی کا نفرنسوں میں بھی شرکت

کرنے لگا۔ اس ہے بچھ میں ہیں ہمت پیدا ہوئی کے خود بھی لکھٹا شروع

کروں اور ۱۹۳۲ء کے آس پاس میرے اوبی کیرٹر کا آغاز ہوا۔

پچھ نظموں اور افسانوں کے ساتھ ۔ بی سال تھا جب میں نے بی

اے کے بہلے سال میں انگریزی اوب ، تاریخ اور اُردو کے

افتیاری مضامین ) کے ساتھ الد آباد ہونیوزش جوائن کی۔

میں بہت زیادہ پڑھا کو ہونے اور کمابوں کا بہت دقت
طلب قاری ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرسکتا۔ تاہم اتنا تو کہہ ہی سکتا
ہوں کہ میں نے اپنی امتحان کی ضرورتوں سے بالاتر ہوکرتقر بہائمام
مضامین پر کتابیں پڑھیں۔ میری پسند کے مضامین کا سلسلہ اوب
سے ہا جی علوم تک اور تاریخ ، فلفے اور غرب سے جنسیات اور تحلیل
نفسی تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ مطالعہ بہت منظم نہیں تھا۔ گر ۲ ۱۹۳ء کے
آس باس میرے خیالات ملک میں شسٹ مروج تو می اور ترتی
بنداندر جی ناست اور بورب کے اپنی فاشسٹ میرا نات کے اڑ ہے
بنداندر جی ناست اور بورب کے اپنی فاشسٹ میالا نات کے اڑ ہے
ایک فاش شکل اختیار کرنے گئے۔

اپن کہانیوں، یک بابی ؤراموں اور ادبی مضامین میں میں اپنے ملک اور بدیسوں میں عاری جدوجہد نیز ایک نہایت پُر پنج اور کھر دُرے انداز میں اپنے آپ کو جہ وری ترتی کے لیے ظاہر کرتی ہوئی ہوری ترتی کے لیے ظاہر کرتی ہوئی ہوری ہوتی کرنے اوراس کے اصل مزاج کو سیحنے کی کوشش کی میری تحریح روں کا خاص مقصد ساجی طور پر طریق، عوام کے مختلف ملقوں کی زندگی اُس کے منتوع اظہارات کا تجزید کرنا اورائے حقیقت بیندانہ انداز میں بیان کرنا تھا۔ میں وثوق کے ساتھ میتونہیں کہرسکتا کہ کن مصنفوں اور مفکروں نے اس منزل کے ساتھ میتونہیں کہرسکتا کہ کن مصنفوں اور مفکروں نے اس منزل پر میری رہنمائی کی ۔گر (اتنا ضرورے کہ ) زندگی کے بدلتے ہوئے

اور بنتے ہوئے خاکوں سے خود کو ہم آ ہنگ رکھنے کی خاطر میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتار ہتا تھا۔

ا بنی تمام تحریروں میں، وہ تخلیقی ہوں یا تنقیدی میں نے ہمیشہاس امرکو خوظ رکھا ہے کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے الیکن زندگی کی مدع کای محض بے اختیارانہ نوعیت کی نہیں ہوتی ادب کا استعمال اعلا انسانی مقاصد کی حصولیا بی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ انسان خلقی طور پرشر پسندنہیں ہے، حالات اے ایسا بنادیتے ہیں اور اگر ہم زندگی کو اس طرح قابو میں رکھ عیس كه برقوم اين آب كومسر ورمحفوظ بحضنے ليكي تو كوئى برى جنك نبيس ہوگی ۔ میں ایک طرح کی انسان دوستانہ بین الاقوامیت میں یقتین ر کھتا ہوں جو تمام اقوام کا احترام کرتی ہے اور جہاں قوموں کا تشخص مٹایانہیں جاتا۔ میں انسان کی مستقل ترتی اور اس کے امکان میں یفتین رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام زمانوں میں اور تمام ملکوں میں تمام الجھے انسانوں نے اپنے اپنے طریقے ہے اور اپنی مخصوص صدول میں رہتے ہوئے ای قوب العین تک رسائی کی جدوجہد کی ے۔اس طرح میراادب کا تجزیہ جا ہے معاصر ادب کا ہویا ماضی کے ادب کا ، ایک ساجیاتی شکل اختیار کر لیا ہے جس کے احاطے میں زیر بحث دور کے تمام ساجی ، سیای ، تاریخی اور نظریاتی عوامل آجاتے ہیں۔ میں نے اس حقیقت بسندان طریق کارکوسب سے زیادہ اطمینان بخش مایا ہے اور د کھے کر جھے شفی ہوتی ہے کہ بہطریق كارجس كى تغيير ميں بچھ صد تك ميري كوششيں بھي شامل رہي ہيں ، آج مقبول ہور ہاہے۔

ان دنوں میری دلچین کئی کلچرل کاموں میں ہے، کین سوائے پڑھنے پڑھانے اور لکھنے کے ،ایسا کوئی کامنبیں ، جے میں ا بنا مشغلہ کہرسکوں۔ میرے وقت کا بیشتر حصہ اس کی نذر ہور ہا ہے کہ چونکہ بچھ میں اور کسی تشم کی طلب نہیں ، اس لیے آئندہ بھی میں بس میں بچھ کرتار ہوں گا۔

ان اقتباسات میں جو باتمیں کہی گئی ہیں اور ان سے احتشام حسین کی مجموعی ذہنی سا خست ، پس منظر اوطرز فکر کے بارے میں جواطلاعات بہم پہنچتی ہیں ، انہیں مختضر أيوں بيان کيا جاسکتا ہے:

ا۔ جس ذور میں احتشام حسین کے شعور نے ایک واضح شکل اختیار کی ، وہ تو می آزادی کی جدوجہد کا ذور تھا۔

۳۔ اختشام مسین ایک رواتی خاموش اور قد امت پسند ماحول ہے نکل کرایک نسبتا کشاد ہ تر تی پذیر اور سرگرم ماحول تک پہنچے تتھے۔

۔ اُردوادب ، انگریزی ادب اور تاریخ کے اختیاری مضامین سے آردوادب ، انگریزی ادب اور تاریخ کے اختیاری مضامین سے آطن نظر ، اختیام حسین کی دل چہی مختلف ساجی علوم ، فلیفے ، نفسیات ، مذہبیات اور جنسیات میں تھی۔

۳۔ ۱۹۳۱ء لین ترقی پبندتح یک کے بین آغاز کے ساتھ احتشام حسین کے خیاات میں ایک واضح ارتقاء کے خیال سے بین آغاز کے ساتھ احتشام حسین کے خیال ت میں ایک واضح ارتقاء کے نشانات رونما ہوئے۔ ترتی پبندانہ نبج اختیار کرنے کے ساتھ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بیدا ہونے والے سیاسی اور ساجی مسئلوں کی طرف اُن کی توجہ بردھتی مجئی۔

ے حرابی اختیام حسین کے مطالع کے اختیام حسین کے مطالع کے کوئی معین اختیام حسین کے مطالع نے کوئی معین اور اور عالی زخ نہیں ابنایا۔ زندگی کے تغیر پذیراور ارتقا پذیر میاا تات سے خود کومتعاق رکھنے کے لیے اختیام حسین نے مختلف النوع علمی اور قکری زائر دل سے اپنی رہے ارد کھی۔ پہلے کے ایک احتیام حسین نے مختلف النوع علمی اور قکری زائر دل سے اپنی رہے ارد کھی۔ پہلے کے برقر ارد کھی۔ پ

۱۔ اختشام حسین کے نز دیک ادب زندگی کا ترجمان محض نہیں ، زندگی کو بدلتے ادرینائے کا ایک موثر وسیلہ بھی ہے۔

۔۔ انسان کی بنیادی اور نیکی میں اختیام حسین کا یقین پخت ہے۔

اورانسانی معاشرے پراس نیکی کے تسلط کو وہ اپنا اجتماعی نصب العین سمجھتے ہیں۔ادب بھی اس نصب العین کی حصولیا بی کا ایک ذریعہ ہے۔

۸۔ اختشام حسین مختلف معاشروں اور تو موں کے انفرادی تشخص پر زور دیتے ہیں اور اس تشخص کو وسمج تر بلکہ بین الاتوامی انسانی مقاصد کی تحیل کے راہتے میں رُکاوٹ نہیں سمجھتے۔

9۔ احتشام حسین کا تنقیدی اور تنہیں روتیہ بنیادی طور پر ساجیاتی ہے اور اس رویتے کووہ اپنے عہد کے مزاج ہے ہم آ ہنگ خیال کرتے ہیں۔

۱۰ علوم اوراد بیات کا مطالعه اختشام حسین کے لیے ایک کل وقتی مشغدہ ہے اور ذبنی ، جذباتی آسودگی کے حصول کا واحد ذریعیہ پڑھانے اور لکھنے لکھانے کے علاوہ وہ اور کسی مطلب نہیں رکھتے۔ کے علاوہ وہ اور کسی مشم کی طلب نہیں رکھتے۔

مین کات احتشام حسین کی جس تحریرے ماخوذ ہیں اور مبی تحریر جس وقت مرتب کی منی ہے ، اس ہے پہلے احتشام حسین کے تنقیدی مضامین تین مجموعوں کی شکل میں سامنے آ چے تھے۔ مبلامجوعہ "تقیدی جائزے" جس کا سال اشاعت ۱۹۳۳ء ہے۔ اس کے بعد'' روایت اور بغاوت'' ۲۳۹۱ء میں اور'' اوب اور ساج'' ۸۳۴۱ء میں سامنے آئے۔ ترتی پیندتح یک اُس وقت تک ہمارے فکری معاشرے میں اپنے قدم اچھی طرح جما چکی تقى يجمدتو نظرياتى ادّعائيت ادر يجمه ابتدائى مراحل مين متبوليت اور كامراني كے نشه آور احساس نے ترقی بہنداد بیوں کی اکثریت کوانتہا بہندی اور عدم توازن کے جس عام مرض میں مبتلا کیا تھا احسیٰ محسین بڑی حد تک اس ہے محفوظ رہے۔ اس عہد کے کی بزرگ ادیب، مثلاً مجنوں ،اعجاز حسین ، فراق اپنی روش خیال ترتی پسندی ہے اپنی ذہنی قربت کے باوجوداس انتها ببندی ہے محفوظ جور ہے تو اس کی وجہ رہے کی کہ کلاسکیت کا احر ام اور اپنی اد لی روایت کے تسلسل کا احساس اُنہیں قابوے باہر نمیں ہونے دیتا تھا احسیّام حسین ادبی ترتی پسندی کے علاوہ جدلیاتی مادیت اور کمیونسٹ انقلاب ہے بھی متاثر ہتے۔ گرتار تی ک عمل ے آگی نے انہیں اپن روایت کے تسلسل کا اور فلف ، نفسیات ، فرہیات کی بختی ہوئی بھیرت نے اُنہیں انسانی تجربوں کی ہمہ جہت سچائی کا ایک ایسا شعور عطا کیا تھا جس

میں فیشن ایبل اور مقبول عام قسم کی ترقی پسندی کے مقالبے میں کہیں زیادہ وسعت تھی۔ احتثام حسین نے عام ترقی پہندوں کے برعمی گزشتہ ادوار کے ادب کومرے ت قلم زوكر نے كے بجائے نے علوم اور مے تہذي ومعاشرتی تصورات كى روشي ميں اے ایک ٹی سطح پر بہجھنے کی کوشش کی۔ حالی اور پیروٹی مغربی کی بحث میں ان کا اختلاف مولا نااخر علی تلمری اورمسعود حسین رضوی اویب جیسے پراپی حیال کے برزر کوں ہے ہوااور وجہزاع بیسوال خبراکہ ع حالی اب آؤ پیروی مغربی کریں۔ میں مغربی ہے مراداریان کا صوتی نژادشام مغربی تیریزی ہے یا مغربی و نیا کے نے چلن ۔ ہر چند کہ احتشام حسین کا موقف ای معالط میں روایت کے پاسداروں ہے مختلف تھا، مگرایئے مقد مات کی دلیلیں کھل کر چیش کرنے کے باوجود احتشام حسین نے اپنی روایت یا ادب کے روایت تصور کی بابت کوئی ایسی بات نبیں کہی جس ہے تفکیک کا پہلونگاتا ہو۔ اس زمانے میں بوری دنیا کا ادبی معاشرہ کھے نے سوالوں ہے دو جارتھا۔ اندرے مالرونے جوتر تی پسندی کے ابتدائی د در میں اس تحریک کے با قاعدہ تر جمان تھے۔ چند برس بعد ہی ہے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ادب مین انسانی نقط انظر کے قیام کی خاطر ہمیں ایک تو زندگی کے المیاتصور پرغور کرتا ہوگا دوسرے انسانیت دوئی کے تصور پر۔اور مالرو کے نزدیک بیددونوں تصوراس لیے اہم تھے کہ انسانی صورت حال اور انسانی امکانات دونوں پرسوج بچار کے بعد ہی اپنے آج اور آنے والے کل کا کوئی خاکہ ذہن میں مرتب کر کتے ہیں۔

اختشام حسین کی تحریروں میں انسانی امکانات ادر ستفل سے مایوی کا کوئی بہلو نہیں نکلا۔ تاہم اُن کی شخصیت سے ملال کا عضر اور اُن کے مضامین میں سطی نشاط پرتی کی جگر انسانی صورت حال کوایک فلسفیا نہ سطح پر بیجھنے کی جستجو بہت تمایاں ہے۔ اُنہوں نے ادب میں قنوطیت اور د جائیت ، امیداور تا اُمیدی بقیر اور تخریب کی حقیقت کو لکھنے والے کے سوانحی میں قنوطیت اور د جائیت ، امیداور تا اُمیدی بقیم راور تخریب کی حقیقت کو لکھنے والے کے سوانحی سیال کے ساتھ ملا کرایک تاریخی تناظر میں د کھنے کی کوشش کی ۔ اس لیے اُن کے میاں کسی منفی تقسور کو صرف اُس کی منفیت کے باعث مستر دکرنے کا میان انتقریباً تاہید ہے۔ میں منفی تقسور کو صرف اُس کی منتقب سے باعث مستر دکرنے کا میان انتقریباً تاہید ہے۔ میں (فیق نبر) '' افکار'' کرا جی 1918ء)

اختشام صاحب نے قرمایا تھا:۔

"جس زمانے میں بعض ترتی بہند شاعری کے فنی پہلوؤں کو کسی حد تک نظر انداز کرر ہے جھے اُس وقت بھی فیق نے انہیں اہمیت دی۔ چٹانچدادب لطیف کی ادارت کے زمانے میں وہ رسالہ کی تحریک کے انہا بہند نقطۂ نظر کا ترجمان بنے کے بجائے ایجھے جدیدادب کا نمائندہ بتارہا۔"

ای مکالے سے احتام صاحب کی کھواور باتیں:

(فیض کے یہاں) معروض اور موضوع کا سارا جوش وخروش نفیہ ورگف بن جاتا ہے اور بھند راحساس ہرول کو چھوتا ہے۔
اس کوعلامات کافنی استعال بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کے علامتیں جب تک شخص اور اجتماعی دونوں صدوں کونیس ملالیتیں ایک مہم تاثر ہے تہ سے نہیں بڑھ سکتیں۔

میرے خیال جس کسی دوسرے شاعر نے اتنے گہرے شعور کے ساتھ دو مانیت اور کلاسکیت کوایک کرنے کی کوشش نہیں کی جشتی فیض نے اور بیسب کسی مصنوعی انداز میں نہیں بلکہ اپنی اولی روایات اور تہذیبی اقد ار کے میچ احساس اور اپنے عہد کے تقاضوں کے میچے احساس اور اپنے عہد کے تقاضوں کے میچے کے طور پر۔

(میراور مودا کے باب می فیض کے خیالات کے دوالے ہے) فیض کے میال جوغم جمیزی اور میرکی ی دھیمی دھیمی کیفیت ماتی ہے ، تشنہ کامی کا جو احساس ملتا ہے ۔ ہوسکتا ہے سودا کے کام کے مطالعت ہے انہیں اس کی آ سودوگی کا سامان ٹل جاتا ہو۔ اور سودا کے میال نشاط کی جو کیفیت نظر آتی ہے اس میں فیض شاید اپنی ناتمام خواب شوں کی مزل یا لیتے ہوں۔

ترتی بیندی نظریاتی وابستگی ،انسانیت کایک شبت تصوراورزندگی کی مادی بنیادوں میں یقین کے باوجود اختشام مسین اور روایت شنای اور انسانی ہستی کے المیہ

احساس کی مختوائش ہمیشہ باتی رہی ۔ خیال اور تجریے کی طبیعی اساس اختشام حسین کے نز دیک کسی انسانی داردات کی کلیت تک رسائی کا ذر بعد نیس تھی۔ اس لیے احتشام حسین ا بی تنقیدوں میں بالعلوم تھم لگانے ،حرف آخر کہنے ہے گریز کرتے ہیں۔ کسی واقعے یا وجود کی کسی جہت کو در یافت کرنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں اور اس سلسلے میں علوم اور افکار کے جتنے ذریعوں سے مدد لی جاسکتی ہے ،ان میں ہے کسی کو بھی وہ نظر انداز نہیں کرتے نہ سن کی اہمیت اور کارکردگی ہے انکار کرتے ہیں۔ تحلیل نفسی ، جنبیات ، ندہب اور ما بعد الطبیعات احتشام حسین کے نظام فکر میں ، ان میں ہے کسی کی بھی حیثیت ایک امماع کی نہیں ہے۔اختشام حسین میں اور ترتی پہندی کا رمی تصوّ رر کھنے والوں میں ایک بیفرق بھی بہت نمایاں تھا کہ احتشام حسین نے اعلیٰ ادب یاروں کی تلاش میں اینے آپ کوصرف ترتی بسندادب کی محدود اور تکرار آمیز دنیا کا یا بندنبیس رکھا۔علم اور ادب کے سنچے اور غیر مشر وط شغف کے بغیر کسی او یب یا نقاد کے وجدان میں یہ لیک اور شعور میں یہ وسعت نہیں آتی کہ وہ استی کو ہررنگ دے سکے اور حقیقت کو ہرشکل ہے قبول کر سکے ۔نظریاتی عصبیت اور ای کے ساتھ ساتھ ادب کوادب کی طرح پڑھنے کے بجائے أے اجماعی زندگی کے ليه ايك طرح كى كھاد بچھتے رہنے كى وجہ ہے خاصے تعليم يا فتہ ترتی پسندوں ميں بھی دنيا کے بہترین اولی شہ یاروں ہے ایک مستقل کریز اور دُوری کا روتے ملتا ہے۔ مثال کے طوریر یج وظہیر اور فینس تو میراجی کی بصیرت اور خینی زر خیزی کی داد دے سکتے ہتھے۔ مگر بہتوں کو ا یک ز مانے تک دستویفسکی کا نام لینے میں بھی جمجک ہوتی تھی۔

نفنیات مابعدالطبیعات مرتب بقصوف کے مضابین اور اشارات تو خیر سرے اٹ باہر تھے اس کا بھیجہ یہ جوا کہ ترتی پسند تنقید کا جوسر مایہ سائے آیا، اُس کی بنیاد ہیں تاریخ کے ایک عامیانہ تضور، سیاسیات و اقتصادیات کی اصطلاحوں ہے آگے کسی اور بعیرت کا سراغ مشکل ہی ہے ملتا ہے اور جن اویوں کے حوالے ہے یہ تنقید اپنی دلیل استوار کرتی ہے، اُن میں دوسر ہاور تیسر ہے درجے کے لکھنے والوں کی مجر مارے اس استوار کرتی ہے، اُن میں دوسر ہاور تیسر ہے درجے کے لکھنے والوں کی مجر مارے اس سلسلے میں یہ حقیقت بھی بھلادی گئی کہ خود مارکس اور این گلزیاترتی بسند نظریہ اوب کے غیر روایتی منسرین اوب کی تخلیق و تعییر کے جن اصولوں کو درست سمجھتے تھے، ہمارے یہاں کی

ترقی پندی ان ہے آگر کوئی نسبت رکھتی بھی تقی تو ہیں و ورکی۔ مارکس اورا بینگلز ہے قطع نظر،
مارکس م کوایک نظریے زندگی کے طور پر قبول کرنے والے اور آ رہ ، ادب کی تجی اور مختصانہ بنہم رکھنے والے پھر بھی ترقی پیند طقول بیس Revisionist (اردو کے ترقی پندول کی نبان میں تحریف پندی اور و کے ترقی پندول کی نبان میں تحریف پندی اور و کے بہاں ، عالمی ادب کے جن مشاہیر کا جابجا ذکر ملت ہے ، اُس کے مقابلے بیس اردو کی ترقی پند تقید کے ہیروز پر ایک نظر والی جہا اور و کی ترقی پند تقید کے ہیروز پر ایک نظر والی جہا اور ادعائیت بصیرتوں پر کیسے کیست و دھاتی ہے۔ واشتام حسین کی تنقید جوالگ ہے پہنا فی جات اور اپنی جہادی اور ادعائیت بصیرتوں پر کیسے کیست و دھاتی ہے۔ الاحوم اختیا تو بالاحوم این ترجیحات کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے ویا۔ رومانیت ، کلاسیکیت ، سرتیت ، ملا بیت احتشام حسین کی تجییر و تعنیم کے لیے ایسے اصول اخذ کیے جوروایت ہو ان کے شہیت احتشام حسین کر تے۔ ہو کہ کرورنبیں کرتے ۔ غیرترتی پیندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تج یوں کو مستر دنبیں کرتے ۔ غیرترتی پیندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تج یوں کو مستر دنبیں کرتے ۔ غیرترتی پیندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تج یوں کو مستر دنبیں کرتے ۔ غیرترتی پیندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تج یوں کو مستر دنبیں کرتے ۔ اس تقریبا اس کی ان کے ایک کالم میں (ساتی ، فرور ک ۱۹۳۵ء) ای۔ اس فیر ورشرکی ایک تقریبا کو الد دیا ہے۔ اس تقریبا کے کہ کی جدد جملے حسب ذیل ہیں :

"انسان کو غیر مری چیز ول کی ضرورت ہے۔ وہ صرف روق کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ ترقی کرتا ہوا دوسرے جا نورل سے بہت وُ ور جا بہنچا ہے کیونکہ اُ سے غیر مادی چیزیں بہت ول کش معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایسی چیز ول کو بجھنا جا ہتا۔ ہے جو بیکار ہیں (یعنی فلفہ) یا وہ ایسی چیزیں بنا تا جا ہتا ہے جو بیکار ہیں (یعنی ادب اور آ رہ )۔"

آ رئسٹ بڑے جھگڑے کی چیزیں بن سکتا ہے اور وہ شون کی کہیں ٹھیک جیٹھتا ہے۔اگر وہ بڑا آ رئسٹ ہے تو اپنے زیائے کا نمائندہ ہوسکتا ہے۔لیکن اپنے نامانے کا نمائندہ بن سننے کے بیا معیٰ نہیں ہیں کہ وہ اُس زیانے میں ٹھیک بھی جیٹھتا ہو۔

ای لیے اور تو اور خو دروس کے او بیول میں مجھ لوگ ایسے بھی تھے جوانقلاب کے مآ ثرادب کے مقالبے میں دوسری جنگ عظیم کے پیدا کردہ ایتری اور انتشار کے ملے سے ظہور پذیر ہونے والے ادب کی بابت زیادہ خوش گمان تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ بہلا ائی چونکدانسانیت کی تاریخ میں اس وقت تک کی سب سے بڑی لڑائی ہے اس لیے اس کے سائے میں سانس لیتی ہوئی حقیقوں ہے جوادب پیدا ہوگا وہ بھی سب ہے براہوگا۔ اختشام حسین نے اس ادب کی طرف جوروتیہ اختیار کیا، اس کی تغصیل ایک علیحد ہ تجزیے کی طالب ہے۔البتہ دویا تمی اس موقع پر کہی جاسکتی ہیں ،ایک تو بیر کہ احتشام حسین نے نی نفسیات ،نی اخلا قیات ،نی حقیقت بسندی کی فکری اساس فراہم کرنے والے تصورات کو بھنے کی کوشش کی اور عام ترتی پسندوں کی طرح اُن کے تام ہے بدیج نہیں۔ د دسرے میہ کہ انسان میں غیر مرک چیز وں کی طلب سے اُنہوں نے انکارنہیں کیااور غیر ماذی تجربوں کے جلوے ہے بھی انسانی ہسی کے اسرار بیجھنے کی کوشش جاری رکھی۔ادب ادرروب عصر کی نمائندگی کا مغہوم اُن کی نظر میں صرف بینیں تھا کہ تاریخی طاقتوں کے تر جمان ادب تک خود کومحد و د کرلیا جائے ۔ اُنہوں نے تاریخ اور کسی فر دیا انسانوں کے کسی مروہ میں بیدا ہونے والے تصادم اور نکراؤ کو بھی ایک عالمانہ سجیدگی کے ساتھ مجھنا جا ہا۔ اختشام حسین کے نظری اور اصولی مضامین ہوں یاعملی اور اطلاقی نوعیت کے مضامین ، ان میں ہمیں انسانی رویوں ، جذبوں ، وار دات کے سلسلے میں کسی تشم کا تعصب نہیں ماتا۔ بیروجہ ے کہ احتثام حسین کے تقیدی طریق کار کے نتیج مین جوبا تمی سامنے آئی ہیں ان ہے ہم ا تفاق کریں یا اختلاف ، اُن کے طریق کار کی ہمہ گیری ، وسعت اور اہمیت ہے انکار نہیں كريكتے ۔ انسانی وجود اور وار دات كى حقيقت تك پينجنے كى جيسى كہرى طلب، خيال كى جو زورری اور دبازت اورمختلف النوع علمی اورفکری ضالطوں کواپنی جنتو ہے ہم آ ہنگ کرے گا جوسلیقہ اور صااحیت ہمیں اختشام حسین کی تقیدوں میں ملتی ہے انہیں ترتی بسند تنقید میں اورا ہے عہدی تقید میں مکسال طور برمتاز کرتی ہے۔

## مجھسکری صاحب بارے میں

عسکری نے تنقید نبیں ، آپ میں لکھی ہے۔ پول شعر وادب اور فیون لطیفہ کے باب میں با ضابط تم کی تفید ہے قطع نظر ، عام گفتگو بھی کسی نہ کسی طح پر آ ب بی ہی ہوتی ے۔ یہاں ان ماہرین یا مبتدین <sup>نی</sup>اریا ہے کا ذکرنہیں جواد ب کوہمی جنس باز ارجیسی کوئی چیز سمجھ کرتفہیم اور تجزیے کے نام پر ہی کھات کی تیاری میں ڈوید دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ہر نقاد جو تھوڑی بہت بھی ادب کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے ادب کے مطالعے میں ان کیفیتوں ، تا ٹرات اور رومکل کے نتائج کونظر انداز نہیں کرسکتا جن ہے خود ای کی طبیعت اور شخصیت کے کسی ند کسی پہلو پر زوشنی پڑتی ہے۔ادب پڑھتے ، بچھتے اور سمجھاتے وقت وہ اس سے متا ڑ ہونے کے مل ہے بھی گذرتا رہتا ہے اور اگر اس کے مزاج پروکٹورین عبد کی اشرافیت کا نلبہ بیں اور وہ ایک ہےروح کل ،صبط اور رکھ رکھاؤ کا خوگر نہیں ہے و تخدیقی لفظوں کی کر ہیں کھولتے وقت آپ ہے آپ وہ اپی شخصیت کی گر میں بھی کھولتا جائے گا تنقید کو اگر بعض مغربیوں نے UNFOLDING کا مل کہا ہے و اس سے بیدنہ بھیما جا ہے کہ اس ممل کا سرا صرف ادب ما ادیب کی شخصیت سے جُوا ہوا ہے اور اس کی حیثیت تنقید لکھنے والے کے نز دیک محض معروض کی ہے۔اب بیاور بات ہے کہ خود تنقید لکھنے والے کی شخصیت کے صدود، ذہنی اور جذباتی روابط نیز اس کے باطنی ابعاد یا جمالیاتی اوررو حانی مسائل اے ادب کے مطالعے اور تجزیے کے دوران تج ہے اور وار دات کی کن دیں ڈال تک ب ب ت ہیں۔ بعضوں کے نزد بیک میہ ساری سر گرمی ایک نوع کی ذہنی ورزش ےے زیادہ با<sup>مع</sup>نی اور نتیجہ خیز نبیس ہوتی ادر ہرتجر بیان کے دیاغ کی صرف ادیری پر نئوں کومس کرتا ہوا فراموش کاری کی دھند جس کم ہوجاتا ہے۔ وہ اگر سوچتے ہیں تو اس اصیاط کے ساتھ کہ ان کے حوال اور اعصاب کا کوئی حوالہ اظہار کے در ہے ہے جھائنے نہ پائے۔ پیت نہیں اس جس کسی نفسیاتی خوف کا دخل ہوتا ہے یا تعقل کی تو انا ہُوں کا حد ہے بڑھے ہوئے اعتماد کا ابہر حال میں نفسیاتی خوف کا دخل ہوتا ہے یا تعقل کی تقید میرے لیے صبح کے اخبار یا ساجی علوم کے حال میں آنے والی عالمانہ تحریروں سے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ جذبات میں غیر متواز ن دائر ہے جس آنے والی عالمانہ تحریروں سے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ جذبات میں غیر متواز ن آلودگی عیب سہی کیکن ان سے یکسر گریز بھی ایک طرح کی بیماری ہے یا کم نصیبی۔ یہ وجہ ہے کہ تنقید کے بیشتر جھے نے اگر کوئی خدمت انجام دی ہے تو حواس کو کند کرنے اور ذوق کو رکاڑ نے گی۔

اس کا مطلب سے ہر گزنہیں کہ میں ادب کے ان دقیقہ سنج علما و کی خد مات کا منکریا ان کے کارناموں کی قدر و قیمت کے احساس سے غافل ہوں جنھوں نے تجر بہ گاہوں میں معروف کارسائنس دانوں جے انہاک کے ساتھ ادب کی تاریخی ، تہذیبی ، فلسفیانہ ،نفسیاتی اوراسلوبیاتی تعبیرین فراہم کیں اور ایک عالم ہے اپنی فضیلت کالو ہا منوایا ۔ کوئی بھی اجھا نقاد نرانقاد نہیں ہوتا نہ تقید محض تا ٹرات کی غذا پر زندہ رہ علی ہے اور نہ صرف تخلیق کی باز آ فرنی پر قانع۔ میں تو جب نقادوں کو ادب کا تجزیہ کرتے وفت علم فضل کے دریا بہاتے اور شکن آلود چیشانیوں کے ساتھ ساحل پر کھڑے اس دریا کی موجوں کا تماشہ کرتے ویجے تا ہوں تو بچھے یاؤنڈ کی ABC OF READING کے وہ مشخلت یاد آئے ہیں جن میں اس نے مطالعے کی ابجد سمجھانے کی کوشش کی ہے اور میہ بتایا ہے کہ ادب پڑھنے والا جا ہے جتنا سر گرم اور نکته رس مواس کی حیثیت بے روح سلائڈس کا مشاہدہ کرتے ہوئے سائنسداں سے بہر حال مختف ہوتی ہے۔ وہ اپنے حواس کی تجربہ گاہ میں ایسے آلات کی مرد سے بیا مشاہدہ کرتا ہے جواس کی بھی ملکیت ہوتے ہیں اور ان کاعمل خود کا رمشینوں کے عمل ہے مماتل نہیں ہوتا۔ایف۔ آر لیوں صاحب جونقادوں کے نقاد کیے جاتے ہیں انسان کے ساجی اور عمرانی تجربون ہے بھی اتن بی دل چھی رکھتے تھے جتنی شعروادب کے جمالیاتی مسائل ہے لیکن اپنی آ گمی کا سود اانھوں نے بھی بھی اینے ذوق ہے نیس کیا۔ عام تقیدی رویوں کے تین ای بے اظمینانی عسکری ہے اس متم کی باتی کہلوائیں کد:

" بجھے نہ تو افسانہ نگار کہلانا پند ہے ، تہ تنقید نگارہ نہ اویب۔ میں تواپ آپ کوائ زمرے میں شامل ہجستا ہوں جس کا اور یب میں شامل ہجستا ہوں جس کا تام ایک فرائسیں تاول نگار نے (جس کا تام ایل لیے حذف کرتا ہوں کہ اُردونقادوں کے ذبحن پر بار نہ ہواور فقر وائٹر بن میں لکستا ہوں کہ کونکہ اس کا ترجمہ اُردو میں کرنہیں سکا) HOXOK " POXOK " POXOK " POXOK " " POXOK " " POXOK اس کا ترجمہ اُردو میں کرنہیں سکا) میں جونہ قاضی ہیں ہے شق ، نہ محتسب ، نہ چوکیدار ، بس اتن المیت ضرور رکھتے ہیں کہ جو پجھ و یکھا محتسب ، نہ چوکیدار ، بس اتن المیت ضرور رکھتے ہیں کہ جو پجھ و یکھا میں ، افسانہ نگار ہوں یا نقاد ہوں ، البتہ اتن بات بجھے معلوم ہے میں ، افسانہ نگار ہوں یا نقاد ہوں ، البتہ اتن بات بجھے معلوم ہے کہ میں افسانہ نگار ہوں کو اس طرح جوڑ سکتا ہوں کہ تعوڑ ہے بہت لوگ میری تحریکو رکوئٹروں کے اس طرح جوڑ سکتا ہوں کہ تعوڑ ہے بہت لوگ میری تحریکو رکوئٹروں کے آخر تک پڑھ لیتے ہیں..."

" چاہے میری تحریری تنقیدی ہوں یا نہ ہوں ، میر ۔ پاس پجھ پڑھیں ہے جھے لفظوں کو جوز کرا کی دلچسپ مرکب بنانے کا فن آتا ہے۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ لفظوں کے اس مرکبات میں وہ تجروں جو واقی جھے حاصل ہوا ہے اور اے کی لاتی یا خوف کی وجہت نے کہ وال ارائی گرمیں قاضی یا مفتی یا چوکیدار یا اویب بن جاواں کا اور اس کروہ ہے خارج ہو جاواں گا اور اس کروہ ہے خارج ہو جاواں گا جس میں شامل ہوکر میں یہ محسوں کرتا ہول کہ اتفاظ مینان مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا ۔ " (ایشنا) اتفاظ مینان مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا ۔ " (ایشنا) ۔ " چونکہ مجھے طرح طرح کورٹی بیند ہوں" ہے متعلق آیا جاتا ہوں کہ نہ تو میں ہے۔ اس لیے میں بڑھیے والوں کو اتفاور بتا دیتا ہوں کہ نہ تو میں ہے۔ اس لیے میں بڑھیے والوں کو اتفاور بتا دیتا ہوں کہ نہ تو میں

انهیں دیر کی طرف نبلا رہا ہوں نے حرم کی طرف ۔ چند یا تیں دیجھ کریا

چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جوروعمل بیدا ہوا ہے میں تو مرف است بیان کرر بابوں ۔ یہ روعمل دوسروں کے لیے کہاں تک قابل قبول نہ س کا خیال رکھنا میر ہے لیے فیرضروری ہے ۔ بلکہ اگر میں اس کا خیال رکھ کے کیجے لگوں تو میری حیثے ہت ایک لکھنے والے کی میں رہے کی اجتمداور موجائے گی۔''

(اینا)

''جنو میں تحقیق کی صلاحیت تو الگ رہی ،مہی تحقیق کا جند ہوئی ہوئی ہوئی کی صلاحیت تو الگ رہی ،مہی تحقیق کا جند ہوئی ہیں تی ہے ہے۔ جند ہوئی نیس میں تو کسی کتا ہے صرف ادبی اور فنی وہی ہی لے سرت وال یا اور فنی وہی ہی لے سرت وال یا '

( و يباچه: انتخاب طلسم بموشر ما)

ید میں بھی جانتا ہوں کے روح عصر کے اظہار کے لیے سرس می اور وحشیانہ الفاظ کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس مقول کی حیور الفاظ کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس مقول کے بغیر نہیں روسکتا کہ ' دیوتا گہرائی جاہے میں اردوانی آ شوب نہیں' ۔۔ اور خصوصاً ادب کے دیوتا۔' ' اور خصوصاً ادب کے دیوتا۔' ' ۔۔ اور خصوصاً ادب کے دیوتا۔' نہوب نہیں کی مقال میں میں اس کی دیوتا۔' ' ۔۔۔ اور خصوصاً ادب کے دیوتا میں میں دیوتا میں میں دیوتا میں دیوتا میں دیوتا میں میں میں دیوتا میں میں دیوتا میں میں دیوتا میں دیوتا میں دیوتا میں میں دیوتا میں دیوتا میں میں دیوتا میں دیو

''نیکن حقیقت میہ ہے کہ حسن معنوی ہو یا حسن صوری سب روح کے سانتے میں ڈھلتا ہے ۔ سی لکھنے والے میں سب سے بڑی چیز دیکھنے کی بہی ہوتی ہے کہ وہ کفتی گہرائی ہے اولی رہا ہے۔ ۔ ''

(ایشا) میرے دل میں اکثر بیتمنا پیدا ہوئی ہے کہ کاش مجھے قلا ہیر جبیہا تخت اُ ستا دہلتا جو بھی میرے لکھے ہوئے ہے مطعنیٰ ا ہی نہ ہوتا ، بلکہ ہر د فعہ کا ٹ بھینکتا اور پھر سے لکھوا تا سب ممکن تھا کہ میں واقعی اوب کی تحقیق کرسکتا ۔''

(ایشاً)

ہم لوگ زندگی کی بہ نسبت کتابوں سے زیادہ متاثر ہوئے میں میر، یے نبیل کہتا کہ ہم نے روح عصر کی ترجمانی کی ، ہم صرف اس روح کو نظر انداز کر کئے جو ماور ائے عصر ہے۔'' (ایضاً)

میں نے میا قتباسات اس کیے دیے ہیں کہ جو بات عسکری کی تنقید کے سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ نمایاں دکھائی وی ہے اسے میں نے دریافت نہیں کیا ہے، بلکہ خود محسکری نے جابجا اس کی جانب دوٹوک انداز میں اشارے کیے ہیں۔ عام نقادون کے ماتھ تقید کی ہے حرتی ہی نے ان سے میہ بات کہلوائی کہ وہ خود کو نقاد تسلیم کرنے پر رضامند نہیں ہیں۔ کچھ ایسا ہی جذبہ میر صاحب پر بھی اس وفت طاری رہا ہوگا جب انھوں نے بیہ نقاضہ کیا تھا کہ انھیں شاعرانہ کہا جائے کہ انھوں نے دردوغم لا کھوں کیے جمع تو د یوان کیا ۔عسکری علم یاعلمی تحقیق کے دشمن تبیس نتھے۔ان سا باخبر اورمختلف علوم پر قدرت ر کھنے والا نقاد جدیداد لی معاشرے میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ جتنے بیجیدہ، گہرے اور بلٹ تجربوں کوجس جیرت خیز سہولت ،صفائی اوراعتاد کے ساتھ عمری نے سمجھا اور سمجھا یا ے اس کی مآئل معاصر عہد میں مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی ۔ وہ شاید اُر دو کے واحد نقاد تھے جو مغرب کے برے سے برے ادیب اورعالم سے برابر کی سطم پر گفتگو کر کتے تھے ر بر بر بر بر بر بر بھی ہے جھلی خوش گمانی کے شاہے کے بغیر مشرق کی ذہنی ، حسیاتی اور تہذیبی انفرادیت اور برگزیدگی براصرار کر کتے تھے۔اس معاملہ میں ہر چند کدوہ کسی خانہ بندی کے قائل نہ تھے اور اپنی اولی زندگی کے اوائل میں انھوں نے بہت وضاحت کے ساتھ رہے بات

كى تقى كەن اگرېمىں اپنے ادب كوانسانى تر كے كا ايك حصہ بنانا ہے تو ہم زياد وعر ہے تك ائے آپ کوزمان و مکال میں محدود تبیس رکھ کتے۔ ادب میں ڈیڑھا یہ نے کی الگ الگ مبحدین نبیس بن سکتیں۔ اگرہم أردو ادب میں صرف نی نی راہیں کھول دینے ير ہی جیشروؤں سے بلکہ ساری دنیا کے بڑے بڑے بڑے نٹر نگاروں اور شاعروں ہے اپنا مقابلہ کریا بڑے گا۔ بیکام آنے والی سلیس تو خیر کریں گی ہی ، مروہ ہمارے لئے بے فیض ہوگا۔ اس مقالے اورموازنے ہے پہلو بچانا کو یا اپنے قد کو بڑھنے ہے روکنا ہے ''لیخی جس وسیع تناظر میں عسکری نے اپنی اولی روایت اور فنی اقد ار کا جائزہ لیا ہے وہاں علاقائی تسلی ، ملکی ، تہذی السانی امّیازات کوئی معنی نہیں رکھتے ۔ لیکن ای کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کے مسکری نے مشرق کی ذہنی اور تہذیبی انفرادیت بلکہ ان معاملات میں مغرب پر اس کی برتری کا تذکرہ جس شدومہ کے ساتھ کیا ہے ، بالخصوص گذشتہ پندرہ بیں برسوں میں ،اس کے تیش نظریہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اپنے اولی ذوق اور شعور کی تمام تر وسعت اور ہمہ گیری کے با وجود ہمارے معاصرین میں وہ شاید اپنی روایت کے سب سے بڑے مفسر اور عارف بھی تھے۔اس منمن میں بعض لوگ اس غلط نظری کے شکار ہیں کے مسکری کے یہاں اپنی روایت کا شعوراس وقت رونما ہوا جب و ہ ایک عمر اوب کی خاک میصائے کے بعد بنہ ہب اورعقیدے کی بھول بھلیاں میں مم ہوتے گئے اور اپنے اوب یا مشرق کے جذباتی ہمزی اور روحانی تج بوں سے جب ان کی دلچیس کی نوعیت رفتہ ترفتہ تبدیل ہوتی ممنی لیکن عسکری نے یہ بات اہے انقال ہے کوئی چنیتس برس پہلے کہی تھی:

"جب ہم نے مغربی شعور کو قبول کیا تو واقعی ہم نے ایک قدم آئے بڑھایا تھا مگریے شعور خود اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ رہا ہے۔ خود مغرب ایک نے شعور کے لیے مضطرب ہے۔ مغربی ادب کی حالت و کھتے ہوئے یہ کہنا ہے جاند ہوگا کہ اگریے شعور کوئی فراہم کرسکتا ہے تو چین یا ہندوستان۔"

" ...اس ہا ہم او گہما گہمی میں ہم ایک بات اور نظر اعداز

کر مے جیں ، لینی اُردو ادب کے رواین وهاروں سے واقعیت --- موضوعات اور اسالیب بیان دونوں چیز وں ہے متعلق '' (الینا)

کسی قوم کا ادب ان عناصر — اس مخصوص مزاج اور فضا — کو پیش کرنے کی وجہ سے قابل قدر ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کرسکتی ۔ اور یہ خصوص مزاج اپنی روح کو کوام کی زندگی میں بسالینے سے حاصل ہوتا ہے ۔ اگر ہمیں دنیا کے ادب میں اپنی جگہ بندوستانی اپنی جگہ بندوستانی و سے ماسکتی ہے وہ مانے گھ گی جوسرف ایک ہندوستانی و سے سے دہ مانے گھ گی جوسرف ایک ہندوستانی دے سکتا ہے۔

سے الفاظ اس فحص کے ہیں جوالک عرصہ کے مغرب اور مغرب کے بھی زوال پرست رو یوں کا علمبر وار کہا جاتا رہا۔ جس طرح میرا بی کی شاعری ترتی پندوں کے لیے انہائی پریشان کن مسل بن کررہ گئی اس طرح مسکری کی تقیید بھی ہر وارجعفری اوران کے علقے کے او یوں کے لیے ایک مسلس آز مائش کی حیثیت رکھتی تی ۔ اوراس میں شک بھی نہیں کو مسکری نے جس انہا پندا ندطر یقے ہے ترتی پندا نکار کا خات اڑایا وہ کہیں کہیں ایک فیرانسانی آ جنگ اضیار کر لیتا ہے۔ ایک زمانے جس مسکری کے ان جملوں پر کہیں ایک فیرانسانی آ جنگ اصطلاحیں آئی ماویت آلود ہوتی ہیں کہان ہے ان جملوں پر کہا آلود چیوں کی بدیوآتی ہے۔ اس لیے جس نے کمیونسٹوں کا اخبار تک پر حمنا جیوڑ ویا ہے کہی آلود چیوں کی بدیوآتی ہے۔ اس لیے جس نے کمیونسٹوں کا اخبار تک پر حمنا جیوڑ ویا ہے کہی آلود چیوں کی بدیوآتی ہے۔ اس لیے جس نے کمیونسٹوں کا اخبار کیا گیا۔ واقعہ ہے کہی کہاں کی جملے ان کی بنجیدہ فکر سے زیادہ قتر سے بازی اور چھیئر چھاڑ ہے۔ کہی سے کہ مسکری کے اس میان کی ترجمانی کرتے ہیں جس کی بنا پر فقہ طبیعتیں ایک عرصے تک مسکری کے سے مسکری کے اس میان کی ترجمانی کرتے ہیں جس کی بنا پر فقہ طبیعتیں ایک عرصے تک مسکری کے اس میان کی ترجمانی کرتے ہیں جس کی نظر سے دیکھتی رہیں اور خود مسکری نے بھی ایپ ایک میں وہی مضمون کا آغاز ان جملوں سے کیا کہ '' بعض حضرات کو جمھے شکایت ہے کہی ہے کہ میں معروف مضمون کا آغاز ان جملوں سے کیا کہ '' بعض حضرات کو جمھے شکایت ہے کہی ہے کہیں۔ حسک معروف مضمون کا آغاز ان جملوں سے کیا کہ '' بعض حضرات کو جمھے شکایت ہے کہی کے کہی ہے کہی

ا یہ خاصے ملمی مضمون کو کر خنداروں کی زبان میں ادا کر کے مبتدل بنادیتا ہے۔ خدا جائے ان بزرگوں کومیری ایک اس ہے بھی زیادہ تشویشناک اور بنیادی ابتذال بسندی کا احساس ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ بڑے بڑے نظریوں اور نداہب فکر پر غور کرتے ہوئے عام طورے میں ان کے بچے ترین نصور کے بجائے متبول ترین تصور کو چیش نظر رکھا ہے' اصل میں مسکری کی دلچیں اولا اس حیاتیاتی مظہر ہے تھی جے بھانت بھانت کے تعصبات نے اخلاقی ، ندہی ، سیای ، اقتصادی اور تہذیبی انسان اس طرح بنایا کہ وہ اسے آب ہے ہاتھ وحوجیٹا ۔ بس گذری ہوئی تکھو کھا صدیوں کے تجربات جو آ دی کی جان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بھی کسی اضطراب آسا کیے میں ایک برتی روکی طرح جاگ کرا ہے ہونے کا ا حساس دلا دیتے ہیں۔ تہذیب اور ترقی کے خود ساختہ بنوں کی پرستش میں مکن معاشروں کے لیے بے معنی ہو محظ محکری کہ تجربات کے معاملہ میں زمال و مکال کے رسی اور فروعی تعینات پر ہمیشہ شک کی نظر ڈالتے رہے۔اس سئے پراظہار خیال کرتے ہوئے اس حد تک جا پہنچ جہال بحث نظر ماتی دائرے میں داخل ہو گئی اور بعض نیک نفس بزر کول نے ان پر چھھ اس متم کے اعتراضات کیے جس کی مثال ہمیں اقبال پرسید دیدار علی شاہ کے اعتراضاف میں ملتی ہے جب کہ داقعہ یہ ہے کی عسکری کے لیے مید مسئلہ بنیادی طور پر نفسیات اوراخلاق كا تقارانسان كے سلسلے ميں رائج تصورات كا غداق عسكرى نے اس ليے اڑا يا كه ا یک تو خود انہیں کے لفتوں میں' انسان کے ایک مجرد مطلق تصور پر ایمان لانے کے بعد آ دمی ہے رحم ہوجاتا ہے۔ انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی کیونکہ اجرا کی فائدے کے لیے حرام چیز کو بھی حلال کر دینے کا میلان ہر آ دی میں ہوتا ہے۔" دوسرے عسکری کا خیال تھا انسان پرسی آ دی کولطیف ، وسیتے ادر گہرے تجربات کے صلاحیت ے عاری کردیتی ہے اور نے تجربات اس کے لیے اس بنا و پر بے معنی ہوجاتے ہیں کہ جو چز پہلے ہی ہے ممل ہے وہ کسی اضافے کی محماج نہیں ہوتی متیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بقول عسكرى انسان بنے كے بعد آوى اخلاقى معيارول سے آزاد بوجاتا ہے ك "اخلاقى معیاروں کی ضرورت تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کی شخصیت میں متضاد اور متاقص میلا نات موجود ہوں اور ان میلا تات میں ہے بعض کو اُ بھار تا اور بعض کو دیا نالا زمی ہو۔'' انسان پرئی فرد اورقوم دونوں کے معاملے میں بڑی صرتک خود پرئی مشیخت مآتی بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان بجائے خود خیر مطلق ہے۔ مرف ماحول اے بگاڑتا ہے۔ اگر ماحول كوخرابيول ہے ياك كرديا جائے تو انسان كمل ہوجائے كا۔ چوند كم ہے کم نظریاتی طور پر ماحول کی خرابیاں روس میں دور کی جا چلی ہیں اس کے روی اینے آپ کو ہرطرح ہے کمل انسان فضف کا حق وار سیجھتے ہیں اور اسکواول کے بح فیر ملیوں سے یو جھتے ہیں کہ صاحب آب کے ملک میں ریل کا ڑی ہوتی ہے؟

انسان' 'اور' انسانیت' کے موجود و تسورات ہے : ا ا دب نبیس بیدا ہوسکتا۔ یہاں ایک بات کا فرق محوظ رہن ضروری ہے تو مرے ہوئے اور زندہ سب آ دمیول اور ان ئے اکل سیس مارے قبر بات کے مجموعے وہمی انسان یا انسانیت لبہ سے ہیں۔ ایے کے برآدی کی زندگی میں آت یں جب دو اپ ان تجربات كادومرول كے تجربات سے مقابلہ رتا ہے۔ اے جبات کو تھوڑی بہت تعیم دیتا ہے۔ اپنے آپ سے بو پیمنا ہے کہ ان تجربات كامطلب كياب بياب مين اورجي جيت ووسية آوي ون میں اکہاں سے آئے میں اکدھر جارہ میں اس مراہ تنزا و می ہے اندر بزارتهم کی شاد مانیال ، بزارتهم لی مایوسیال ، بزارتم کا تا بی ب پیدا کرسکتا ہے۔ جب آ دمی اس انداز ہے ۔ ٹ رہا: و تم بز ۔ تھوں معنول میں کہد سکتے میں کہ ووانسان یوانسائیت ہے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس متم کے تنریب وائن میں سروو ہوتی وال قدآ ورتبيس بن سكتاب

ہے افکار مسکری کے اپنے و ماغ کی آن بھی ہوسکتا ہے کہ رہے ہوں ایمی و اس

بنیادوں تک؟ وہ بلاشہ او تا تمونو کی وساطت سے پہنچے تھے جس کی طرف مسکرتی نے انسان اور آ دی میں ایک سرسری سا اشارہ کیا ہے۔ او تا تمونو کا خیال تھا کہ زندہ احسا اور تعلق کی باہمی پرکاراب اس موڑ تک جا پہنچی ہے جہاں مقاہمت کے راستے بند ہو چکے جیں ہی سے تصادم ایک دائم اور قائم بچائی ہے اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ انسان اس تصادم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خود کو عادی بنالے۔ اس طرح وہ افسر دگی کو بھی زندہ رکھ سکے گا۔ او نا مونو کے نزد یک اس افسر دگی کو بھی زندہ رکھ سکے گا۔ او نا مونو کے نزد یک اس افسر دگی کا شحفظ اس لیے ضروری نے کہ بالآخر اس کی زمین سے ایک ہمد گیرا فلات کا انجموا بھوٹنا ہے۔ پس سے افسر دگی مقدس ہے اور شبت کہ اس کے بغیر انسان ہر نوع کی اخلاقی جدو جبد اور آرز و مندی سے دور ہوتا جائے گا اور زندگی جسی کے بخیر انسان ہر نوع کی اخلاقی جدو جبد اور آرز و مندی سے دور ہوتا جائے گا اور زندگی جسی کے بھیر انسان ہر نوع کی اخلاقی جدو جبد اور آرز و مندی سے دور ہوتا جائے گا اور زندگی جسی

یباں ایک بار پھراس غلط نہی کا از الد ضروری ہے کہ عسکری انسان پرتی ہے گفت اس لیے گریزاں تھے کہ ادب جس کسی بھی طرح کی مقصدیت کو وہ عیب جائے تھے اوران کے اس رویے کی اساس ترتی پیند تحریک کے مقاصد ومنہاج سے ان کی بیزاری یا ساج دشنی کے جذبے پر قائم تھی بعض لوگوں کو عسکری کے بیتمام مقد مات محض اس لیے تاقص دکھائی دیے کہ انسان اور آ دی کے خاتمے پر انھوں نے اسلام کے حوالے ہے ایک بنابنا یا حل ڈھونڈ نکالا اور اس طرح مقصد بہت کے جس طوق زریں کو وہ گل سے نکال بھیکنے کے حال ڈھونڈ نکالا اور اس طرح مقصد بہت کے جس طوق زریں کو وہ گل ہے نکال بھیکنے کے دائی بنیل بات تو ہے ہے کہ عبری کار اس کی ایک بدلی ہوئی شکل انھوں نے قبول کر لی۔ اس سلسلے جس پہلی بات تو ہے ہے کہ عبری کار اس کی ایک بدلی ہوئی شکل انھوں نے قبول کر لی۔ اس سلسلے جس پہلی بات تو ہے ہے کہ عبری کی ایک بدلی ہوئی شکوں نے کہا تھا گی معیاروں کو بنایا تھا اور اس

"دراصل ہمارے نظام زندگی نے ہمارے اندر ایک زنانہ بن اور انفعالیت پیدا کروی ہے اور ہمارے وجود کی مرکزیت بالکل غارت ہوچکی ہے۔ ای نسائیت نے اوب جس تاثر بت کو بروان پڑھا ہے۔ ہم زندگی کوایک وحدت کی طرح سوچنے بجھنے گی تاب نیس رکھتے ہمیں پینک جس جھومتے رہے کے لیے صرف تابر جا تی ہم تاثر کی مدافعت نبیس کرتے ، نہ جا تی پڑتال ، ہروہ ایک تاثر چا ہے ہم تاثر کی مدافعت نبیس کرتے ، نہ جا تی پڑتال ، ہروہ

تاثر جوبواض أزتا بواجارى طرف آجائيم أساب أو پرملا بوجان ورملا بوجان دية بين مرف ايك AEOTIAN HARP ده گئ AUTOMATISM ورجون پر پنج كر AUTOMATISM بن كونكه تاثر اين انجائى درجون پر پنج كر مادر ادرانانيت ك بن كى به جونه مرف اديب ك شخصيت بلكه ادب اورانها نيت ك ليه ايك مهلك خطره بهم نے اين آپ كوموسات كى گذرگاه بن جاند ديا ب اور جمار ساندر تعدادم باتى نبيس ريا... "

" آج کل اپ آپ ہے گہرے اور بنیادی افلاتی سوال پوچھنے لازی ہیں۔ ہیں اس ضرورت سے واقف تو تھا۔ گرتن آسانی کی وجہ ہے ہیں نے روحانی کا وش گوار انہیں کی اور بڑے پرول کا سرچکر اویے والے ہمہ گیرسوالات سے جان چراتا رہا۔ ہیں نے ہمیشہ روحانی سمجھوتے سے کام لیا ہے۔ یہ چیز آتی ضرور سال نہ ہوتی اگر جھے اخلاتی قدرول کی اہمیت کا احساس نہ مضرور سال نہ ہوتی اگر جھے اخلاتی قدرول کی اہمیت کا احساس نہ

مسلامرف یہ ہے کہ اوب ہیں اخلاق کی نوعیت اور عام ہاجی اخلاق ہے متعاق تصورات کے فرق کواگر ما منے ندر کھا جائے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ او پر جوا قتبا سات نقل کیے گئے ، بزیرے کے اختیا میہ ہے ماخوذ ہیں جس پر عسکری نے سرفر وری ۱۹۳۳ء کی تاریخ دی ہے۔ گویا کہ یہ بات افھوں نے اس دقت کمی تھی جب ان کے ادبی شعور نے اظہار کے اولین دائروں ہیں قدم رکھا تھا۔ اس دقت تک عسکری کی جواد بی تحریری سامنے آئی تھیں ان ہیں پیسلن ، حرام جادی اور چائے کی پیالی جیسے افسا نے بھی ش مل ہیں۔ اب اگر ساجی افعال تی تر از و پر ان افسانوں کو تو الا جائے تو ادب اور افلاق دونوں کا معاملہ مختص میں بھن جائے گا۔ کہ اس اندر دنی '' تعناد کا احساس تھا کہ۔ ۔ اس جنسیاتی رحمان ہی ہوئے اگر میرے افسانوں ہیں جبوٹ نے کر تعناد کا احساس تھا کہ ۔ ۔ اس بیدا کر دیے ہیں اور میری کوششوں کو کا میا بنیس ہونے دیا ہے شایدر کوں بیرا کر دیے ہیں اور میری کوششوں کو کا میا بنیس ہونے دیا ہے شایدر کوں بیں شور کے دیا ہے شایدر کوں بین شد کی طرف زیادہ کا میاب تو جہ کر سکوں بین شور کو کا میاب تو جہ کر سکوں بیں شون دیا جو کر سکوں بین شور کو کا میاب تو جہ کر سکوں بین میں شونڈک پڑنے کے بعد میں فن اور ہیئت کی طرف زیادہ کا میاب تو جہ کر سکوں بین میں شونڈک پڑنے کے بعد میں فن اور ہیئت کی طرف زیادہ کا میاب تو جہ کر سکوں

گا۔۔۔۔''لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیٹھی کہاتھا کہ'' چونکہ میرااد فی سر مایہ زیادہ ترجنسی سم کا ہے ، اس لیے یہ بھی اندیشہ ہے کہ خون کا دباؤاور اعصاب کا تناؤ کم ہوجانے کے بعد میں اچھا فن کار تو ہوجاؤنگا ، تکرشاید پھیکا ، پھسپھسا بھی رہ جاؤں گا۔ ان اعترافات کی موجود کی میں عسکری کے معترضین کو یہ کہنے کے لیے کسی بیرونی شہادت کی ضرورت نہیں چیش آئی کہ ان کی انحطاط برسی اور فیاشی فرائڈ اور لارنس ہے ان کے ذہنی قرب کا فطری بتیجہ تھی۔ خود عسکری نے اینے مضامین میں فرائڈ اور لارٹس کا ذکر کہیں کہیں ایک ایسی کیفیت کے ساتھ کیا ہے جے وجد آفریں ہی کہا جاسکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مُسَرَى نے بیہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ انھوں نے نہ تو فر انکہ کو جنسیات کا ماہر بجھ کر پڑھا تھااور نہ ہی اارنس ان کے نز دیکے محصن سفلہ جذبات کا ترجمان تھا۔ فراکڈ کے نفسیاتی تحلیل کے تقسور سے عسکری کی دلچیسی کا سبب بیتھا کہ اس کی مدد ہے انسان اپنے غیرشعوری دکھوں کوشعوری وکھوں میں تبدیل کرسکتا ہے۔ اور یہی رمز انسان کے سارے فلیفے اورادب کی بنیادی صداقت ہے بھرفرائڈ نے جس کے علاوہ لاشعور ، اٹا ، فوق الا تااور حقیقت کے متعدد منطقوں کو بے نقاب کرنے کی سعی بھی کی تھی ای طرح بقول عسکری لارنس کے بیاں انسان کے تنبائی کا جو ہیبت ناک تصور ملتا ہے اس کی مثال شاید کسی دوسرے ادیب کے یہاں شدت کے اس نقطے برنبیں نظر آتی ۔اس ہے قطع نظر عسکری نے بہت واضح الفاظ میں ب بات بھی کمی ہے کہ گندی ہے گندی بات اجھے ہے اچھاا دب بن سکتی ہے تمر جنسیت ہے مغلوب ہوکر بڑاادب نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ کیونکہ بڑے ادب کی پیدائش کے لیے ہرتم کا نیائی اور مجبول انفعال ایک رکاوٹ ہے ، اور خصوصاً جنسی جذیے کے سامنے انفعال۔'' دراصل ادب میں اخلاق کے مسئلے کو مجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہ اور بدی کی حقیقت کوبھی بجھ لیا جائے۔ ایک کے آئیے میں ہی دوسرے کا انعکاس ہوتا ہے۔ شایدای بات کوفراق نے یہ کہد کر سمجھانا جا ہا ہے کہ اخلاق کا بودا خشک اعمال کے اوسر میں نہیں اُسما۔ ات ات نشونما كے لئے دريائے معاصى كے ساحلوں كى نم آلود زر خيزمنى جاہے۔ اب آ ہے دوسر ہے مسئے کی ملرف عسکری کی مشرقیت کا بچھ ذکر اوپر آچکا ہے۔ انیسوی ادر بیسوی صدی کے متعدد کشادہ ذہن مشرقیوں کی طرح عسکری کی شرقیت نے

بھی مغرب اور مشرق کے ایک ہم گیر اور بسیط شعور کی وساطت ہے اپنی تشکیل کی تھی۔
انھوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اردوا دب کے بارے بیں انھوں نے اگر کوئی بچھ
بوجھ کی بات کی ہے تو صرف اس لیے کہ انھوں نے مغرب کے لوگوں سے چندا تمیاز ات
سکھے تھے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے مغرب کے ذہنی ، جذباتی اور تہذبی رویوں
کواپئی تنقید کا ہدف بھی بنایا اور اس ممل بی بھی عشری کی سب سے بڑی تو انائی وہ آگہی تھی
جو انھیں مغربی تدن اور علوم کے وسلے سے حاصل ہوئی تھی۔ اپنے ایک مضمون (مشرق
ومغرب کی آویزش اُردوا دب میں ، اشاعت ، ۱۹۲ ہ) میں عشری نے یہ نقط نظر چیش کیا
کہ مشرق میں چونکہ ہر طرح کے اسالیب فکر اور تجربات کو تبول کیا گیا ہے۔ اس لیے
مغرب کی بنسب مشرقی او بیات کی فضا زیادہ کشادہ اور آزاد ہے۔ اس آزادی کا سب بیہ
مغرب کی بنسب مشرقی او بیات کی فضا زیادہ کشادہ اور آزاد ہے۔ اس آزادی کا سب بیہ
کہ مشر تی عقید سے کے مطابق حقیقت کے تمام درجات ایک ہی بنیادی حقیقت
مغرب کی سب سے کہ مشرقی سے مربوط میں اور عالم کثیف کا بست ترین درجہ بھی حقیقت عظمیٰ سے
مسلک ہے۔ انسان اور آدتی کے اختما می جملوں میں عسکری نے یہ بات کی تھی۔
مسلک ہے۔ انسان اور آدتی کے اختما می جملوں میں عسکری نے یہ بات کی تھی۔

اسلام نے ول خوش کن باتوں ہے کہیں زیادہ اسلی زندگی کی حقیقتوں کی طرف تو جدی ہے۔ اسلام آدمی کی شخصیت کے متفاداور متاقص مطالبات سے گھیرایا نہیں۔ اس نے بھی آ تکھے جرانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہر تقاضے کو اس کی واجب جگہ دی ہے جس طرح آدمی کی زندگی میں الم اور نشاط دونوں کی جگہ ہے ، دونوں کا جواز ہے ، ای طرح اسلام نے بھی دونوں تصورات کی مخبائش رکھی ہے۔ انسان کو ظالم اور جابل بھی کہا ہے اور اس کی خویوں کو مرابا بھی کہا ہے اور اس کی خویوں کو مرابا بھی کہا ہے اور اس کی خویوں کو مرابا بھی ہے۔

اسلامی ادب کے سوال پڑھ کرتی اور فراتی میں جوطول طویل بحثیں ہونیں (من آتم میں فراق کے خطوط) اگر ان کے ساتھ ساتھ انتقال سے بچھ ہی ون پہلے مسکری کے محراب میں شائع ہوئے مضامین اور تبھر وب کو بچی سائے رکھا جائے تو انداز وہ موتا ہے کہ مسکری کی مشرقیت کا یہ بُعد ان کی عمر کے آخری چند برسوں میں ہر چند کہ بچھوزیا وہ اور باضا بططر لیقے سے روشن ہوتا گیا گر اس کے عن سر شروع بی سے ان کی تحریروں میں موجود تھے۔ اخلاق کے سلسلے میں ان کے خیالات اس بعد سے ہم رشتہ ہیں۔ '' مشرق موجود تھے۔ اخلاق کے سلسلے میں ان کے خیالات اس بعد سے ہم رشتہ ہیں۔ '' مشرق

ومغرب کی آویزش آردوادب بیل اظافاته مسکری نے لارٹس کے ان دواقتہا سات پر کیا تھا کہ '' مشرق کے لیے نئی زندگی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے اور وہ میں کہ سٹرق پہلے تو مغرب کو پوری طرح اپنا الدرجذب کرے اور پھر اپنا راستہ خود دُمون کے '' نیز یہ کہ'' آگر مغرب بیل کوئی جاندار اوب پیدا ہوا تو وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے بیل ہوگا۔'' اس طرح مشرق ہشریت ، اسلام مسکری کے نزد یک عقائد اور تعقبات نے زیادہ فکر اورا حساس کے اسالیب کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے چونکہ تمام افکار اپنے تمی فکر اورا حساس کے اسالیب کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے چونکہ تمام افکار اپنے تمی بوئے کا تجربات کے حوالے کے ساتھ پیش کیے ، اور بی ان کی تنقیدوں کے آپ بی بی ہونے کا بنیادی سب ہے ، اس لیے مشرق اور علی الخصوص مسلمانوں کے تہذبی اور دوحانی مسائل کا بنیادی سب ہے ، اس لیے مشرق اور علی الخصوص مسلمانوں کے تہذبی اور دوحانی مسائل کا بوشر با کی انہیت بھی مشرک کی نظروں بی صرف اس بنا پر نہتی کہ ایک جہت تھا ہی طلم موشر با کی اہمیت بھی مشرک کی نظروں بی صرف اس بنا پر نہتی کے اس کے بھی تھی کہ نشر نگاری اور افسانہ نو کسی کے بعض بہترین نمو نے موجود بیں ' بلکہ اس لیے بھی تھی کہ :

"اس كماب عن منداسلاى تهذيب اورمزاج كے چند خصوصى مظاہر بھى نظرا تے ہيں يہ صرف ماضى كا ادب نہيں ہے بلكہ جسب تك مندو پاك برصغير عن بسے والى مسلمان قوم تخليقى طور پرزنده جب تك مندو پاك برصغير عن بسے والى مسلمان قوم تخليقى طور پرزنده ہاورا پی تخلیقی روح ہے آگاى حاصل كرنا جائى ہارے اس كماب كائے مارے حال ہے قائم رے گا۔

جوحفرات عسر آن فی ادب کے اخلاقی رول پر مسکر آن کے اصرار اور آقی پندتصورات سے وابستہ مقصدیت میں مما ٹلت کو بنیاد بنا کر مسکری کے تضاد و تناقص پر زورد ہے ہیں انھیں ہے بھی سو چنا جا ہے کہ بات اگر آئی ہی ہمل ہوتی جیسی کہ آتھیں وکھائی دی ہے تو پھر ترتی پیند طقوں میں ندہب پر فر د جرم عاید کے جانے کا جواز کیا ہوتا۔ مقصدیت کوئی بندھا نکا فارمول نہیں ہے نہ ہے کہ ہے کام جل سکتا ہے کہ ہا جی مقصدیت سے انکار اور شعروا دب کے جمالیاتی خط کا اقرار بھی ایک طرح کی (سیاس ، غیرسیاس) مقصدیت ہے۔ انکار اور شعروا دب کے جمالیاتی خط کا اقرار بھی ایک طرح کی (سیاس ، غیرسیاس) مقصدیت ہے۔ سے انکار اور شعروا دب کے جمالیاتی خط کا اقرار بھی ایک طرح کی (سیاس ، غیرسیاس) مقصدیت ہے۔ سے دیتے ہے۔ سات کے دیا تھی ہے۔ سے سے دیتے ہے۔ س

عسکری با ضابطہ نقادے زیادہ ایک اولی مفکر تھے۔ ان کے وہی مضامین اہم اور ولی مضامین اہم اور ولی مضامین اہم اور ولی بیس جن میں انھوں نے اصولی بحثیں اٹھائی ہیں۔ تجزید کے معالمے میں وہ چند ایک مضامین کو چھوڑ کر بالعموم خام نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں تو مضک مجھے مسکرتی کی اس قسم کی تحریمیں کہد

"سال ما، سامال! فی فرتیل زیلو" یم ایدایک حسرت محری آ واور کسی چیز کے کھو جانے کا افسوس ہے۔ کسی انجانی سرزین میں داخل ہونے کا تجیرا ورخوف بھی اس میں شامل ہے۔" فرتیل" میں "اور" ت" کی آ واز بتارہی ہے کہ وہ عدم کی دنیا میں میں "ز" اور" ت" کی آ واز بتارہی ہے کہ وہ عدم کی دنیا میں پیو نیخے کے بعد بھی کسی تفول چیز کواپی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو (یے" ل" کی آ واز سے ظاہر ہوتا خواہ وہ کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو (یے" ل" کی آ واز سے ظاہر ہوتا کے آ فری لفظ "ریلو" سے بتہ چلا ہے کہ تھوں چیز وں سے اس کا تعلق باتی نہیں رہ سکتا اور انھیں ترک کرتا پڑے گا۔ یہ لفظ (زیلو) ایسا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ یا پھرا کے آ ہ ہے۔ غرض ایسا ہے جیسے کوئی چیز ہوتی ہے میلا رہے کی نظم

(تقيد كافريضه: ستاره يا ياد بان)

پڑھ کرائنی آئی ہے عسکری اپنے اس اصرار کے باوجود کدادب میں ان کی وہ پہلی صرف فی تھی۔ دراصل رویوں اور انسانی تجربات کے نفسیاتی ، جذباتی اور تہذبی انسلاکات کے نقاد تھے۔ اپنے او بی شعور کی تربیت و تفکیل کے دور میں جودوائر ات ان کی شخصیت پر حادی رہے وہ ان کے دواسا تذہ پر وفیسر ایس ہی۔ ویب اور فراق صاحب کے بتھے۔ ویب صاحب آگر ان نتخبات میں تھے جن سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں علم کے وقار واشبار میں اضافہ ہوائو فراق صاحب ذبائت ، طبائی اور نکت رسی کے اس گو ہر تایاب کے ایمن میں جو صرف کتابوں میں نہیں ملتی۔ عسکری نے اپنی بصیرت کے ان سر چشموں کا تھی رف ان جو صرف کتابوں میں نہیں ملتی۔ عسکری نے اپنی بصیرت کے ان سر چشموں کا تھی رف ان ان الفاظ میں کرایا تھا کہ:

ان کی (دیب صاحب) تقریروں ہے جو کھے میں نے سیکھااس کا تو ذیر بی کیاا

قدیم ادب کی جلیل القدر ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں اور چبرے کی چک،
ابر وکا نیا کشانہ تنا وَاور تقتری واحتر ام کے بذہبی جذبے ہے آ واز کی تعرفتری کہ جب خودان
کی ذات عظمت ورفعت اخذ کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی ۔ مسرف ان ہی چیزوں نے
میر ے لا تعداد شہر اور کج خیالیاں زائل کردیں ۔ اور بہی پچھی محضرت فراتی کورکھیوری
کے متعنق کہ سکتا ہوں جو آج بھی اس جنس کراں کی پرستش کر کئے ہیں جس کا بازار میں
کوئی خوا ہا ل نہیں ۔

واقعہ یہ ہے کہ عسری کی پوری شخصیت شعور کے ان دور بظاہر مختلف آنے والے دائروں میں ایک ساتھ گردش کرتی ہے۔ وہ اپنے علم اور آگی کو ادبی فوق اور تحسین کی دنیا وُں تک اس طرح لے گئے کہ ان کے نظام میں کوئی ضل واقع شہو سکا۔ دوسری طرف انھوں نے اوب کے مطالعے کو کسی تاثر اتی نقاد کے برعکس اس روشن ، گہرائی وسعت اور وقیقہ شنای کے موڑ تک مہونچا یا جہاں مختلف علوم ، فنون اور ذہنی وختی تجربات کی چیچیدہ راجی ایک طویل اور کشادہ شاہراہ میں مرغم ہو جاتی جیں۔ وہ نہ تو صرف فنی مسائل کے نقاد تھے نے خالص ذہنی مسائل ہے نقاد اسے میروکار کھتے ہتے نظرتی کی طرح اپنی تجربوں میں عسکری نے سے نور ہود کو سمود یا ہے۔ ایسانہ ہوتا تو نہ تو مسکری اسٹنے چیچیدہ افکر آتے نہ اس درجہ متاز عہد نے۔ ایسانہ ہوتا تو نہ تو مسکری اسٹنے چیچیدہ افکر آتے نہ اس درجہ متاز عہد نے۔

# سليم احمر كى يا دېيى

اینے زمانے سے سلیم احمر کے تعلق کی نوعیت بیک وقت حریفانہ بھی رہی ، ووستانہ بھی ۔ بعضوں کو وہ اپنے زیانے سے بہت آ کے نظر آ ئے کہ انہوں نے الی باتیں مجمی کہیں جوادب اور تہذیب اور زندگی کے روایتی اسالیب پر ایک کاری منرب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دوسری طرف ایسے زیانہ شناس اصحاب کی بھی کی نہیں جوسلیم احمد کو ہے ور کا برانا آ دمی بھتے میں اور واقعے پرچیں بہ جیں ہوتے میں ع کما کبرنام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ممبرا آ دمی شخصیت کے اظہار کی کئی سطحیں رکھتا ہے اور ایک ساتھے کئی سمتوں میں سفر کرتا ہے۔ بیسطحیں اور تمتیں لا زمی طور پر ایک دوسرے ہے ہم آ جگ نہیں ہوتیں۔ایک دوسرے سے نگراتی اور ایک دوسرے کو کا ٹتی بھی ہیں۔ وہ اوگ جوکسی مظہر کو سہل پہندانہ نظرے دیکھنے کے عادی اور بصیرت کے یک رینے پن کا شکار ہوتے ہیں، اس نوع کی صورت حال میں بہت جلد ایک اندرونی تضادوریا فت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سلیم احمد کے سلسلے میں بھی زندگی اور وجود کی حقیقت سے طالب غلمانہ سروکار رکھنے والے حضرات نے سلیم احمد میں ایک دو ہری شخصیت یا باطنی تصاد مات کا سراغ بڑے طمطراق کے ساتھ لگایا ہے ۔ پہلیم احمد پراس فتم کے اعتراضات دارد کیے ہیں کہ ان کے فکری ضابطول کی جہت متعین نہیں تھی یا یہ کہ سلیم احمد اینے آ پ کو تمر مجر دریا فت نہ کر سکے۔اس تبیل کے معترضین کا رویہ بنیادی طور پر سطی اور ابتذال آمیز ہوتا ہے اور اپنے مزان کی سكد بندى كے سبب ان كى سمجھ ميں يہ عام ي بات بھي نہيں آياتى كه دو ہرى شخصيت بہر حال اور بہر صورت ا کہری شخصیت کے مقالبے میں زیادہ و قبع اور زیادہ باستی ہوتی ے- ہردو ہری شخصیت Split نہیں ہوتی \_ پھرسلیم احمد تو اپ شعور کے ابتدائی مراحل ہے لے کراپی آخری سانسوں تک اسی کوشش میں مصروف رہے کہ آئی کے تضادات میں (بشمول اپنی ذات کے ) کسی طرح ایک وصدت کا سر اپاسکیس کیا ادب اور کیا زندگی بخلیقی اور فکری اظہار کی ہر جولانگاہ میں ، صورتوں اور ستوں کی رنگار گئی کے باوجود وہ ایک بنیادی تشاسل کی جبتو کرتے رہے ۔ بہی وجہ ہے کہ اپنی روایت کے اور اک وعرفان کی جو گھنی اور پر بیج فضا ہمیں سلیم احمد کے گرد بھیلی ہوئی دکھائی ویت ہے ، وہ ایک عسکری صاحب کے اشتنا ، کے ساتھ اردو کے کی اور ادیب کا شناس نامہ نہ بن کل ۔ عسکری صاحب کی طرح ، سلیم احمد کے پورے نقیدی نظام کی اس سیمی روایات کے ای تشمور پر قائم ہے ۔ اساس مجمی روایات کے ای تشمور پر قائم ہے۔

عسكري صاحب كے ابتدائی مضامین میں مغربی دانشور دں اور فرانسیسی شاعروں اور ادیوں کے بہافراط حوالوں نے سادہ لوح قارئین کو اب تک اس دھو کے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ انھوں نے ایک عمر مغربی جہانوں کی سیر (عشق بتاں) میں گزاری ہتب کہیں جا کرا پی شرقیت تک ہنچے۔ (آخری ممرمیں کیا خاک مسلماں ہوں گے )۔ حالال کہ واقعہ اس کے برعکس ہے۔ جزیرے کا اختیامیہ اور سے ہم سے بھی پہلے ساتی میں شائع ہونے والے جھلکیاں کے کالم پڑھتے پڑھتے وقت کی رائنی تک و کچھ جائے، عسکری صاحب کے اد بی اور تبذیبی شعور کے تسلسل کی و ور کہیں ٹوئتی ہوئی نظر نہ آئے گی۔مزید برآ ں ،یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ اوب و تہذیب کے حوالے ہے مشرق کا مفہوم محض ایک مخصوص طبیعی اور جغرانی کی لینڈ اسکیپ یا چین ، جایان ،عرب ،ایران یا ہندوستان اور پاکستان کے بیرونی مظ ہر ومناظر کا یا بند بھی نہیں رہا مشرق کی روح متعدد مغربیوں میں بھی جنھوں نے ارض مشرق ہے بھی کوئی ماقری اورجسمانی علی قہ روانبیس رکھا کین جن کے احساس ابی ن کی دنیا روح مشرق کے خوابور اورطلسمات ہے ہمیشہ آباور ہی۔ایے مغرب آٹار مشرقیوں کے وجود کی خبر اقبال کوجھی تھی اورمجمرحسن عسکری کوجھی اوران کا سلسلہ اٹھار ویں صدی کے صنعت آ زمورہ انگلتان ہے لے کر فرانس ،جرمنی اور عالم افریک کے دوسرے دیاروں تک

سلیم احد عسکری صاحب کی معیت میں آگئی کے اس موڑ تک جنجیے جہاں ایک

نئی مشرقیت کے خدو خال ابھر ہے اور ان کا تعارف مغرب زندگی کے ہجوم میں گھرے ہوئے ایک نے طرز احساس ہے ہوا۔ ریطرز احساس حیات و کا مُنات اور اسکی معداقتوں ك نتيس ايك في جمالياتي اور ذبني روية عبارت تها- اوّل اوّل سليم احمر في اس رویتے کی نشا تد بی او بی اقد ار کے واسطے سے کی ، پھھتو اس لیے ، کہ او بی اقد ارکی اصطابات بہت وسیع وبسیط تھی ، کچھاس لیے کہ علی گڑ ہے تحریب انجمن بنجاب اور تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مقبول تصورات میں قدروں کے دفاع کی صورت حال کھے اور تھی۔ سرسیدے سلیم اتم کا اختلاف دراصل ان بزرگوں کے مقاصد و نہاج کے طاقت کے اعتراف کا بی زامیہ ہ ہے۔ زندگی کے آخری کھوں میں بھی ہے ما ہوسانداضطراب سلیم احمد کے شعور کا تی قب ارتار با کے مسلمانوں کی تشکیل جدید کے عمل میں انیسویں صدی کے مصلحین کی تمام ترمخاصہ نہ جد وجہد کے باوجود کہیں کوئی خامی ضرور راہ یا تھٹی کے ایسا نہ ہوا ہوتا تو اینے تو می اور تہذیبی تشخص كمسئك في زمانه يشكل نداختياري موتى جس يطي الخصوص يأست في ابل تهم دو جار ہیں۔ وہ حال جس کی تغییر ماضی کے ملیہ پر ہوائی توع کی الجھنیں بیدا کرتا ہے۔ چٹانچے مسکری صاحب کی طرح ہلیم احمد نے بھی نشاۃ ٹانیے کی صدی کو بچھا؛ تگ کر مانٹی کی اس لبركو پكڑنا حابا جوائي روايت كتلسل ميں بهارے يقين كوق ثم ركھ سك، جوقد يم، جديدئى مصنوعی خانه بندی کونتم کر سکے اور جو ہمارے اجتماعی حافظے کی بازیافت کا ذرایعہ با سبب بن سکے عسکری صاحب نے ہندوس فی نثاقا ٹانے کے ترجمان کومغرب کے تحریمی کرفتارہ یکھا تو خود اہل مغرب میں شامل مشرقیوں کی شنا خت اور تفنیم میں بگ سے اور مغربی و نیا ئے جد بيد دوريس اين ماشي كي مماثلتين و حونذ الاليس يركر كي وروا انس منعتي انقاب كي يورش ے سراسیمہ انگلشان کے رومانوی شعرا ورور انحطاط کے فرانسی اشاریت ایسندای ونسی ك نشأ مّا ت تنجيمة ان كا زماني اور مكاني منطقة مختلف نتي ليّان ان ك تصورات في جبت ان ی جذباتی و ذبنی اور تہذیبی قدروں ہے نسلک تھی جن کی تجدید مشرق و مغرب و و نوب ی نیجات کا دا حدوسیایتمی محسکری صاحب ئے لیے اس تلاش کا مہب ہے بڑا انعام یا اصل الحصول رہے گینوں کی ذات بن گئے۔ان ہے پہلے اقبال کی تلاش کا میں طور کیاشہ ، براس ب اور کانٹ سے اقبال کی شناسالی اور را بطوں کا سبب تنسبرا تھا۔ اس طرح سلیم ا'مرے ہے

تلاش کا یہ سفرنسبتا آ سان ہو گیا تھا۔ عسکری صاحب سے ارادت وعقیدت کے بیتے میں سلیم احمد نے ان کے دریافت کردہ سائج کو ابنارہ نما بنایا۔ فصوص الحکم سبقاً پڑھی اور ذہین شاہ تاجی سے ہوتے ہوئے بالآخر اس ذہنی اور جذباتی مرکز تک پہنچ جہاں ایک نئی مشرقیت کی تنظیم احمد بالآخر اس ذہنی اور جذباتی مرکز تک پہنچ جہاں ایک نئی مشرقیت کی تنظیم احمد اجوا تھا۔

یہ شرقیت زندگی اور زندگی کی طرف ہمارے دویوں کے ایک ایسے اسلوب کی حیثیت رکھتی ہے جونہ تو کلیٹا لدیم کہا جاسکتا ہے نہ یکسر جدید۔اے زیمن ملی زیانے ،حیات اور کا کنات کی وحدانیت کے تصور میں چنانچا اے کسی قتم کی ذہنی یا جذباتی مراجعت سے تعبیر کرنا بہت بڑی فلطی ہوگی۔ اس فلطی کا ارتکاب اچھے بھلے ہوش مند لکھنے والوں نے اقبال کے مطالع میں بھی کیا ہے اوراس کے قبر سے محد حسن عسکری صاحب یا سلیم احمد بھی مخفوظ نہیں دہے ۔ خود سلیم احمد نے عسکری صاحب کوا کی روحانی سنر کا استعارہ کہا تھا جس کے دوران بقول سلیم احمد ایک بہت بڑی تبدیلی کے آٹار بھی نمودار ہوئے" محمد عسکری، آڈی یا انسان" کے ابتدا ہے میں سلیم احمد کے یہالفاظ بھی شائی ہیں:

"اردو ادب نے مغربی ادب کے بارے میں جو دو چار باتیں ہیں ہو دو الب کے جو نام مسلم کا دب کے جو نام مسلم کا دب کے الب کے جو نام مسلم کا داخہ کرائے تھے وہ ابھی تک ہمارے ذبن کا واحد اٹا شربیں لیکن اس کے بعد مسلم کی مسادب کی زندگی ادر شعور میں ایک بہت بوئی تبد لی ہوئی۔ وہ مغرب کے خلاف ہوگئے ما دب بی زندگی ادر شعور میں ایک بہت بوئی تبد لی ہوئی۔ وہ مغرب کے خلاف ہوگئے اور پیروی مغرب کو ایک سعی لا حاصل تبجینے گئے بلکہ اس کے ہراثر کور دکر تا ان کی زندگی کا اور پیروی مغرب کو ایک سعی لا حاصل تبجینے گئے بلکہ اس کے ہراثر کور دکر تا ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ انھوں نے ہب انھوں نے سب سے او نچے نے اے ان مؤک کا فیا ٹرہ انہ کی ہوئی نے کہ کے بیت بیلی مسلم کی تب ہوگئے ہوئی کے بیت بدیلی مسلم کی تب ہوئی ہوئی ایک تبدیلی کی نوعیت ادر اس کی معنوبت کو سمجھے بغیر ہم زندگی اور عصر حاضر کی ایک بہت بردی تبدیلی کی نوعیت اور اس کی معنوبت کو سمجھے بغیر ہم زندگی اور عصر حاضر کی ایک بہت بردی

آ کمی ہے محروم رہیں ہے۔ "میں اتنا خوش فہم نہیں ہول کر مسکری صاحب ہے سلیم احمد کے مقالبے میں اپنی (یاکسی اور کی واقعیت) کوزیاد ہشمجھ بینھوں۔البتۂعصر حاضر کی جس بروی آ مجى يرسليم احمد نے زور ديا ہاس كےسلسلے ميں بيكبنا شايد در ست ند ہوكا كر عسكرى صاحب کے شعور میں اس آ میں کے نشانات تبدیلی کے ایک مرسلے ہے گزرنے کے بعد پیدا ہوئے یعسکری صاحب کی ابتدائی تحریروں میں بی قدرے دبی دبی ی تحقی ، ہر چند کہ اہیے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ آخر دور کی تحریروں میں اس کمی کا نسبتازیادہ نمایاں ہونا تحسی بڑی تبدیلی کے بجائے ، دراصل ابتدائی مفرونسوں کی توسیقی اور اس کی ضابط بندی کا بتیجہ تھا۔ اس کے ساتھ ہے بھی ہوا کہ حوالے بدل سے بھرمحور وہی رہا۔ مغربی دانشوروں اور حكما ، كى جكه اب مشرقى عالموں منسروں بفقيموں مصوفيوں يا ايسي كتا إوں نے لے لى جو مشرتی روایات اورتصورات کے حدود کی یا بندتھیں۔جس طرح اقبال کی مشرقیت جرمن ا ثبات بسندوں اورمغربی فلاسفہ کے بیدا کردہ جہان معنی کی سیر کے بعد ایے بخصوص علمی ، تہدی اور تاریخی ور نے کے ایک نے ادراک تک بینی تھی ، ای طرح عسکری صاحب نے بھی بعض مغربی او بیوں اور عالموں کے بیباں اس مشرقیت کی آ ہٹ محسوس کی تھی جس کا ا کے مبہم خاکہ ابتداء ہی ہے ان کے ذہن میں موجود تھا یہ خاکہ کمل اس وقت ہوا جب، عسكرى صاحب في مشرق مع متعوفاندادب اوراس كفكرى بس منظر كامغرب ومشرق کی آ ویزش کے تناظر میں ذراتغصیل ہے جائز ہ لیا۔ اقبال نے تو مغرب کے ایک شاعر کا ذکر کرتے ہوئے میہاں تک کہا تھا کہ اس کے جسم میں شرقی روٹ حلول کر گنے ، ہے (ویبا جد پیام شرق)۔ اقبال اور محر حسن عسکری دونوں کا سب سے بڑا اوصاف یہ ہے کہ انہوں نے انسانی تاریخ کے ماضی اور حاضر کے حوالے ہے مغرب ومشرق کو سیجھنے کی جستو کی ۔ چنانجہ دونوں کے قیاسات اپنی منطقی بنیادیں بھی اینے ساتھ لائے۔علی وہ ازیں دونوں نے نہ تو مشرق کو جوں کا تو ں تبول کیا نہ مغرب کوتمام و کمال رو کیا۔ دونوں کے اکتسابات کی نوعیت ا بخابی ہے، ای لیے دونوں کی مشرقیت ایک ساتھ دوسطحوں پرخود کومنکشف کرتی ہے۔ ایک توعقایداورمسلمات کی سطح جوانتسام کا پہلورکھتی ہےاورجس کا خطاب مالم اسلام ہے ہے دوسری بدحیثیت مجموعی انسان کی روحانی ، ذہنی اور جذباتی واردات کی سطح جس کی

نوعیت عموی ہے اور جے بیجھنے کے لیے عقاید و ایقانات کی کسی مخصوص حد کو قبول کرنے کی شرط لازم نہیں آتی۔

سلیم احمہ نے اپنا سفر ٹانی الذکر نقطے ہے شروع کیا تھا ان کی جس کتاب نے سب سے پہلے ان کے بارے میں بحث کا درواز ہ کھولا وہ نتی نظم اور بورا آ دمی ہے۔اس كتاب كا تعارف اردو والول سے أيك واقع كے طورير بهوا \_ يورے آدى كا تصور ماس كتاب كى اشاعت كے وقت تك مسليم احمر كے ذہن ميں جديد نفسيات (بالخصوص فرائذ) کے واسطے سے مرتب ہوا تھا۔ مولانا رومی کے اس ارشاد کہ''اصل تبذیب احرّ ام آ دمی ست 'تفسیر و تو جیہہ کا مرحلہ تو بعد میں آیا اور اسکوغذاعسکری صاحب کی ان تعبیر وں سے ملی جنسیں عسکری صاحب کے مضمون ''مشرق ومغرب کی آ ویزش بی' میں بنیادی دفعات کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔اس سے میلے علیم احمد کا ساراز وراد بی اقد ار پرتھا۔سرسیداورا کبر کے مطالعوں میں ان اقد ار کارخ تہذیبی مسائل کی طرف مڑ کیا تھا۔ اب عسکری صاحب کی طرح سلیم احمد نے بھی اخلا قیات کی بحث چھیٹر دی اور قصہ ادب کی اقد ار ہے انسانی ساتکی اور وجودے وابسة سوالات تک جا بہنجا۔ حجابات ہے انکار اور امّنا عات ہے کریز کا ا یک راستہ جدید نفسیات نے دکھلایا تھا۔ ایک اور راستہ شرق میں مرق ج حقیقت کے ہمہ سیرتصور سے نکلا۔ اس کے مطابق ہستی کا ہرمظہر، وہ ارفع واعلیٰ ہوکہ اونیٰ ویست ، ان دونوں کاتعلق ایک ہی حقیقت ہے تھا۔ منصوفین کی اصلاح میں پیحقیقت ،حقیقت اولی تھی ، تمام انسانی تجربوں کامحور ومخزن ۔ اس حقیقت کے در جات تو قائم کیے جاسکتے تھے۔ کیکن ان كى اصل ايك نا قابل تغتيم ا كا أي تحى عسكرى صاحب كايدا قتباس ديكھيے :

شرق کے نظام اقد ارجی اس عرفان کا درجہ سب جلند ہے۔ انسان کا سب سے برافر اینے سے کہ وہ حقیقت کو بہچانے اس لیے جوانسانی سرگری ہمیں حقیقت کے جینے قریب لائے گی وہ اتن ہی قابل قدر ہوگی ، اور جنتی دور لے جائے گی قدر دقیمت میں اتن ہی کم ہوتی جائے گی ۔ مشرق میں ساری انسانی سرگرمیاں جا ہے وہ فار جی ہول یا داخلی ، ای پہانے ہے ۔ مثرق میں ساری انسانی سرگرمیاں جا ہے وہ فار جی ہول یا داخلی ، ای پہانے ہے تا بی گئی ہیں۔

(مغرب اورمشرق کی آویزش ،اردوادب میں )سلیم احد نے اس طرزنظر کی مدو

ے حالی اور مرسید کے اصلاحی میلا نات اور ترقی بہندوں کی مقصدی جمالیات، دونوں کا فداق اُڑایا۔ اور تو اور اقبال بھی اس نصور کی ضرب ہے نہ نیج سکے۔ حالی کی نیچرل شاعری اور ترقی بہندوں کی تغییری شاعری کے مسئلے میں سلیم احمد نے اپنے رویتے پر نظر کائی کی ضرورت شاید بھی محسوس نہیں کی ، البتہ اقبال ، ایک شاعر میں اقبال کی طرف سلیم احمد کے موسیقی میں بہلے کی بہنسبت قبولیت کا میلا ان زیادہ نمایاں ہے۔ انھوں نے اقبال پراگر بچھ اعتراضات کے بھی ہیں تو اس طرح بقول انتظار حسین یہ آبس کا اختلاف ہے جس میں دوسروں کو دخل در معقولات کی اجازت نہیں دی جا کتی ۔

عسكرى صاحب اورسليم احمد دونوں كے ساتھ معاملہ بيہ ہوا كہ دفت كے ساتھ ساتھ ان کی مشرقیت کا تناظر بدلتا تمیا۔اسلامی ادب کے مطالبات اور مضمرات پر عسکری صاحب اور فراق میں جو لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی اگر اس بحث کے ساتھ ساتھ فراق کی شاعری پرعسکری صاحب کی تحریروں کو بھی ذہن میں رکھا جائے تو ان کی تناظر کی تبدیلی کا ا نداز ہ لگانے میں سہولت ہوگی۔اس تناظر کے ساتھ مشرق کامغبوم بھی میلے جیسانہیں رہا۔ اسلامی اوب کی تحریب کی ناکامی اسلامی اوب کی ناکامی نبیس ہے اعلیٰ مقاصد اور ایک مستحکم فکری اساس رکھنے والی بہت ی تحریکیں اپنے ترجمانوں کی غنطی یا اپنے معماروں کی خام کاری کے سبب بار آور نہیں ہو یا تمیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ میں اس نوع کے واقعات کی می نبیں ہے کیے کیے انقلابات کاعلم زوروشور کے ساتھ بلند ہوااور آ کے چل کرنا مرادی اور بےحصولی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا۔لیکن ہر بڑی تحریک ، جو انقلابی آفریں کہی جاسکے، زمال کے ایک دائرے میں خواہ وہ کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، اپنی صلابت کا اظہار كرتى ہے كم ہے كم اپنے اولين معماروں كى مدت حيات تك يرتح يك ايك بروى تاريخى توت کے طور پر اپناا ثبات کرتی ہے۔اس میں مہولت کے اٹارا گرنمودار ہوتے ہیں تو اس وقت جب تاریخ کامنظر نامہ بدلتا ہے اور منظر نا ہے ہے تحریک کا تعلق تائم رکھنا مشکلر ہو جاتا ہے۔ گراسلامی اوب کی تحریک کے با قاعدہ حامیوں نے بھی کھنل کر اس بات کا اعتراف كيا ہے كه اس تحريك كوا جھے لكھنے والے نبيس مل سكے۔ يہاں ايك سوال جوغور طلب ہے ہیہ ہے کہ اس تحریک کو اچھے لکھنے والوں کا تعاون حاصل کیوں نہ ہو ۔ کا؟ جو

ادیب ای ترکی ہے وابستہ ہوئے ،کیاخود بیتر کیک انھیں کمک پہونچانے ہے یکس قامر تھی؟اگرایبا تھا تو قصور واراصل میں کون ہے؟ بیدذ مدداری کھٹ ایک کے سرڈ النی جا ہے یادونوں میں برابر تقسیم ہونی جاہے؟

ميه والات آخر دفت تك سليم احمد كي توجه كامركز بندر ب-جديديت برعسكري صاحب اور سلیم احمد دونوں نے جو پچھ لکھا (اول الذکرنے اسلامی مدارس کے طلبا ہے لیے ، دوسرے نے کی نصابی ضرورت کے بغیر )اس ہے۔ بی تا ڑا بھرتا ہے کہ تاریخ کے مرکز جو میاا نات کی حقیقت ہے دونوں منحرف ہے انیسویں ممدی کے دورعقلیت میں علیکڑھ تحریک کے بخالفین نے بھی تاریخ کے مرکز گریز میلا نات کواپٹی روایت کے تشخص کا بہانہ بنایا تھا۔میر ناصرعلی جبلی ،اکبراس عبد کے دانشوروں کی ای مف ہے تعلق رکھتے ہیں۔لہٰذا یہ کہنا کہ مرکز گریز میلانات کی حمایت محض ذہنی پسماندگی کی علامت ہوتی ہے ایک طرح کی ہے دھری ہی ہوگی ۔لیکن انیسو میں صدی اور بیسیویں صدی کے اوائل میں عقلیت پر ے ہمارا اعتماد اٹھ کیا تھا اور سائنسی حقیقت پیندی کے تین ہمارے شکوک وشبہات نے تاریخ ،تہذیب اور حقیقت کے ایک نے مغہوم کی تعین کا راستہ دکھایا تھا۔ تاریخ کے مرکز جو میا بات ادرمرکز گریزمیلا نات کے مابین خط امتیاز اب انیسویں معدی جیسا واضح نہیں رہ کیا تھا۔ دوکلچرز کی بحث اب ایک نیارخ اختیار کرچکی تھی اوری ٹی۔اسنو کے تصورات اس صمن میں وفت ہے بہت ہیجھے دکھائی دیتے تھے۔رسل الیوں امارکورے تو خیر ہمارے عہد کی ذہنی تاریخ کے معماروں مین شارہوتے ہیں۔ ادب اور تبذیب کے مسائل پرغور کرنے والے عام افراد کھی ہے بچھنے سکے تنے کہ سائنس اور فن یا مادّے اور روح کا فاصلہ انیسویں صدی کی بے نسبت یا تو کم ہوا ہے یا پھران کے پچ ایک بل بھی بنالیا حمیا۔طبیعیات کی سرحدیں مابعد الطبیعیات تک جا مینجی ہیں۔ اس دور میں عالمی ادب کے کئی مشاہیرنے ا دب اور مذہب کے روابط تخلیقی تجر بے کی مماثلتوں کا سوال اپنے مضامین یا تخلیقات کے واسطے سے اُٹھایا جن پرسون بچار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔مغرب کی جدید بہت پر گفتگو كرتے ہوئے (جے محكري صاحب نے مغربي مراہيوں كانام دياہے) دراصل مغرب كي پوسٹ موڈ رنز م کوسا سے رکھنا جا ہے تھا۔ بیموڈ رنز م نہ تو موڈ رن کی توسیع محض تھی نہ اس کا

تعم البدل اور انیسویں صدی کی عقلیت یا سائنسی حقیقت پسندی کے حوالے ہے اس کے تجزیے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ غالبًا ای لیے سلیم احمد کی ادھوری جدیدیت اور عسکری صاحب کی جدیدیت دونوں معاصر انسانی صورت حال ادر اس عہد کی جمالیات کا ساتھ دور تک نبیں دے یا تیں اس نارسائی کا احساس سلیم احمد کو بھی تھا چنانچہ بیداطلاع ہمیں سلیم احمد نے دی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں سلیم احمد اوب اور تہذیب و فقافت کے بالهمى رشتول كے سوالات يرغور ايك يخ زاديے ہے كرنا جائے تھے وہ محسوں كرتے تھے کہ بیسوالات ہمارے معاشرے میں تا حال ایک کنفیوژن کا شکار رہے ہیں۔اس کے ساتھ وہ بیجی سوچنے کے تھے کہ ان مسائل کے باب میں ہماری فکر کسی نہ کسی بنیا دی خامی ک گرفت ہے نہیں نکل تکی ہے چنانچے ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے سرے ہے اس کا محاسبہ کیا جائے۔ بیروتیہ آب اپنی ذات ہرشک کے بغیر پیدائبیں ہوتا۔عسکری صاحب اور سیم احمد کے عقا نمداورا بیانات اپنی جگه، مگر دونوں کی طبیعت میں وہ کشاد گی اور ذبن میں وہ جمارت موجود تھی جو آیا اینے اعمال و انکار کا حساب کرنے اپنی تر دید کرنے اور اپنی تر جیمات کومستر دکرنے ہے ڈرتی یا جھکتی نہیں ہے مسکری صاحب نے تو خود کہا تھا کہ حسب ضرورت اپنی ہی کسی بات کو غلط کھیرانے میں انھیں تُطف نہیں ہوتا ۔ کیا عجب کہ سلیم احمر بھی اپنی حد تعینات ہے باہر آ کر ادب ، تاریخ اور تبذیب کے ای نے مفہوم کا تعین کرتے ۔۔ان کا مطالعہ وسیع ، ذہن فعال اور حواس بہت سر گرم ہتھے۔ان کی شخصیت میں شعلے کی لیک اور تیزی تھی۔ ہماری محفل میں ان کا آتا اور پھرا جا تک چلا جاتا ، دونوں ایک واتعے کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس واقعے کو بھلانا مشکل ہے۔ بیسوچ کر دل بہت کڑھتا ہے كسليم احمركے جانے سے جوجگہ خالی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف سليم احمد ہی بھر سکتے ہتھے ممرابیا بھی کہیں ہوتا ہے۔

## نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات مولانامح حسین آزاد

(1)

المحارفي ال

اب کیا تھا۔ ہر طرف سے ملامت کے تیرا نے گے کہ بات ہائے ہے۔ ہر ان شاعری کو خاک میں ملائے ویتا ہے اور بات ہے۔ ہر مرفی شاعری کو خاک میں ملائے ویتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو چیز سلط تیں اور حکومتیں کھوکر حاصل کی تھی ، اس کو یواں بر بادکرتا ہے۔

آغامحمرطا برنبير هُ آ زاد ۵ ابار چ۲۹۴ ،

محد حسین آزاد کے بارے میں انہا بہندانہ رایوں کا سسلہ جوان کی زندگی ہی میں شرون ہوئی تھ واب تک جاری ہے۔ تاریخ کو محرکر نے یااس کے دائرے سے نکل

جانے کی طلب ہرزمائے میں ادب، آرث اور علوم کے نام لیواؤں میں عام رہی ہے اوراس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے سے ہیں۔مگرد نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات' بر گفتگوکوئی بامعنی سمت اس صورت میں اختیار کر سکتی ہے کہ اس لکچر کے مركزى حوالے يعنى تاريخ كونظرانداز ندكيا جائے۔اس سليلے ميں بيجى ضرورى بے كدكواو بنیل شعور کے ڈی کولونا تزیشن اور دلیمی واد کی رائج الوفت اصطلاحوں اور ان کے فکری ، جذباتی ، تہذیبی مضمرات کے جال میں تھنے بغیر آزاد کے مقدمات کا جائزہ لیا جائے۔ تاریخ کے منطقے کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے شعور کے ڈی کو لاتا کریش اور ایک ولیی (Native) حسیت کی بات کرنا ایک غیرحقیقت پیندانه ، غیر منصفانه اور جذباتی روبیه ہے۔اس رویے کا شکار آزاد کے معاصرین ،خصوصاً متعلقہ اودھ پنج سے تعلق رکھنے والے بھی ہوئے تھے اور آج بھی دکھائی دیتے ہیں، ماضی کا احساس اچھی چیز ہے، اور اپنی روایت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تصورات اور تجربوں کی گرفت سے خود کو بچائے ر کھنے میں بھی کوئی مضا نقہ نبیں الیکن ہرا حساس کے پیچیے حقیقوں اور واقعات کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے جے سمجھے بغیرمستر دکر دینے کا مطلب ہےا ہے آپ کوتاریخ کی منطق سے لاتعلق كرلينا، ايك جيتى جائتى سيائى كى طرف سے آئى سى پھيرلينا۔ بے شك تاريخ ايك و بحیدہ مظہر ہے،ایے آپ میں بہت سے خطرے سمیٹے ہوئے۔ بہ ظاہر غیرمبہم وا قعات اور حقائق کی دستاویز ہونے کے باوجود تاریخ مختلف الجہات تعبیروں کی خاصی منجائش رکھتی ہے۔ جنانچہ آزاد کے عہد اور انیسویں صدی کے نشاۃ ٹانیہ کے بارے میں متضاو درائیں تائم كرلى تمي بين \_ ايك حلقه نشاة تائيه كے ساتھ رونما ہونے والی قدروں اور تصورات ميں ایک نے عہد کی بشارت باتا ہے تو دوسرے طقے کے نزد کی علوم اور افکار کی سطح برخمودار ہونے والی ہر سچائی مشکوک تھی ،ایک سوچی مجھی ساری سازش تھی اور بیرونی تسلط کے لیے ز مین ہموار کرنے کا بہانہ۔

جدیدادب کے پس منظر میں اردو کی فکری تاریخ کا بہت اہم واقعہ اکثر ایکر المکر کے سے آزاد کی ملاقات ہے۔ ۱۸۲۳ء مین لائٹر گورنمنٹ کالج لا ہور کے برئیل مقرر ہو گئے سے ۔ بنجاب کے تککمہ بعلیم میں آزاد کی ملازمت بھی کم فروری ۱۸۸۴ء سے شروئ ہوئی۔

اس ہے پہلے وہ ڈاک خانے میں جیموئی می جگہ پر مامور تھے۔ ۱۸۲۳ء میں انھیں اوورسیر

بنا کرماتان بھیجا جار ہاتھالیکن اپنے علمی شاغل کوترک کرنا آنھیں قبول نہ تھا اس لیے انھول

نے لا ہور ہے باہر جانے کا ارادہ ترک کردیا۔ بحکہ رتعلیم ہے وابستگی کے بعد آزاد اور
لائٹر کے تعلقات گہرے ہوتے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی ذہانت ، معلومات اورعلم
دوئی ہے متاثر تھے۔ جنوری ۱۸۹۵ء میں '' انجمن اشاعت مفیدہ'' کا قیام بھی ای سلسلۃ
تعلقات کی ایک کڑی ہے۔ اس انجمن کے اغراض ومقاصد میں نے علوم کی اشاعت کے
عذاوہ ایک اعلیٰ در ہے کے کتب خانے کا قیام بھی شامل تھا۔ یہ کتب خانہ تیزی کے ساتھ
ترقی کرتار ہا سنکرت ، عربی، اردو، فاری ہے لیے کر ہندی اور انگریزی تک اور انسانی علوم
کے علاوہ ساجی اور سائنسی علوم تک کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ کیجا ہوگیا۔ فاری، اردو اور
شریع ہوتا تھا ہے۔ میں میں محتلف موضوعات پر مضاحین کے علاوہ ساجی اسلام ہے۔ متعلق مفید
مظلب تجاویز بھی ہوتی تھیں اس رسالے کا نام انجمن بخاب تھا۔

ادو کے اس مشاعر ہے کی بنیادر کھی جس سے جدید شاعری کی روایت کا با قاعدہ آغاز اور کے اس مشاعر ہے کی بنیادر کھی جس سے جدید شاعری کی روایت کا با قاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ہالرائیڈ کے نزدیک جدید لظم کی تحریک کوترتی دینے کے لیے آزاد اُس وقت موزوں ترین شخصیت تھے۔ اُن کی ادبی شہرت ہر طرف بھیل چکی تھی۔ ان کی تیار کروہ دری کا بیس مقبول ہو چکی تھیں۔ ان من ظموں کے قیام کا بنیادی مقصد ہی تھا کہ نصابی کتابول کے لیاس مقبول ہو چکی تھیں واصل کر لی جا کی ۔ آزاد نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی موجا کر 'ایشیائی شاعری جو کہ وروبسب عشق اور مبالنے کے چاگیر ہوگئی ہاں جگ جہاں تک موجا کر 'ایشیائی شاعری جو کہ وروبسب عشق اور مبالنے کے چاگیر ہوگئی ہاں جگ جہاں تک مشاعر ہے کے پہلے جلنے بیس بڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت مشاعر ہے کے پہلے جلسے بیس بڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت مشاعر ہے کے پہلے جلسے بیس بڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت اختیار کرلی۔ انجمن کے قیام کے مہاتھ جو وستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے نکات حسب اختیار کرلی۔ انجمن کے قیام کے مہاتھ جو وستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے نکات حسب دی جات

ا\_قديم مشرقی علوم کااحياء\_

۳۔ دمین زبانوں کے وسیلے سے عام علمی ترقی۔ ۳۔ حکومت کورائے عامہ سے آگاہ کرنے کے لیے علمی ترقی ، معاشرتی مسائل اور نظم ونستی کے مسائل پر تباولۂ خیالات

سم پنجاب اور ہندوستان کے '' دوسرے ممالک'' کے درمیان تعلقات استوارکرنا۔

۵۔ ملک کی عام شہرت ، ترقی اور شہری نظم ونسق کی درتی کے لیے کوشاں رہنا۔ ۲۔ پیمم وککوم میں رابطہ انتحاد وموانست کوتر قی دینا۔

آزاد کے زیر بحت مضمون اور انجمن پنجاب کے مقاصد پر ایک ساتھ نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آزاد کے خیالات تاریخ سے مربوط اور مشروط بی نہیں ہے ، انھوں نے ادب کو بجائے خود تاریخ کے پیدا کر دہ تغیرات کے ایک مظہر کے طور پر دیکھا تھا۔ دوسر لفظوں میں ہم کہ سے جی گر آزاد کے نزد یک تاریخ کے ساتھ ساتھ انسانی تجربات کی منطق اور اس کے مضمرات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ شایدای لیے آزادیں کے بیاں تبدیلی کے باوجود تسلسل کا احساس باتی رہتا ہے اور انیسویں صدی کے ہندوستان کی ہمہ گیر تہذیبی نشاق ثانیہ سے وہ مرف ایسے مغاہم اخذ نہیں کرتے جن تک مورخوں اور سابی علوم کے ماہروں کی نظر بینی کررک جاتی ہے۔

اس سلسلے میں ضروری بات سے ہے کہ زیر بحث مضمون سے برآ مد ہونے والے خیالات کو ایک تو نشاۃ ٹانیہ کے جموی بصور کی روشی میں ویکھا جائے ، ووسر ہے انیسویں صدی کے مصلحانہ جوش ، اصلاحی انجسنوں کے مقاصد ، خاص کرعلیکڑ ھے کریک اور سر ید کی سرگرمیوں کے سیاق میں اُن کا تجزید کیا جائے ۔ آزاد اُس عہد کے اویوں کے اس استبار ہے بہت منفر ویشنے کہ ان کے بیبال خیالات اور شخصیت میں کوئی دوری یا نگراؤنہیں تھا۔ اس امرکی نشاندی آزاد کی تحریر ہے بھی ہوتی ہے اور اُن کے سوائے ہے بھی ۔ ڈاکٹر لائٹر

میں ان کی (آزاد کے ) کردار اور علم کا حدیث زیادہ معتر ف ہوں۔وہ ہراس تحریک کوایئے وقت اور وسیع معلومات ہے اراد دینے پر مستعدر ہے ہیں جس کا مقصد قوم کی اصلاح ہو۔
انجمن اشا عت علوم (انجمن پنجاب میں انہوں نے میری صدارت
میں جومقالہ پڑ حاا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں این موضوع پر
کتنی قدرت حاصل ہے۔ان کی تقیدی صلاحیت کسی یورو پین عالم
سے کم نہیں۔

اس لکچریا مقالے کے تنقیدی مضمرات اور نکات پر بحث بعد میں ہوگی ۔ سر دست اس تبذی نشاۃ ثانیہ کے مفہوم اور مقصد پر پچھ باتیں ہوجا کیں جس کے اثر ات اً زاد کی ا*س تحریر میں بہت واضح میں۔نشاۃ ٹانی* کی اصطلاح ،جیسا کہ ہم <u>بہلے بھی ع</u>رض کر کے بیں ہندوستان کے او بی اور ملمی صفوں میں خاصی متناز عدر ہی ہے۔ پندر ہویں صدی کے بورپ کی تاریخ اور (۱۳۵۳ء کی) اطالوی نشاۃ ٹانیہ کے سلیلے میں ایسا کوئی خلط محث یا اختلاف دکھائی نہیں دیتا۔ تمر ہندوستان کی جدید تہذیبی نشاقہ ٹانیہ معنی کی ایک ساتھ کئی ممتیں رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اسحاب اے انبیویں صدی کے دائر ہے نکال کر قدیم ہندوستان تک لے جاتے ہیں اور اس کی تہہ میں کارفر ما بعض بنیا دی تصورات مثلاً لبرل ازم ادرفکری رواداری ہے دست ہر دار ہونے میں بھی انھیں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ہندی کےمعرد ف جریدے آلو چنا کے حالیہ شارے ( اپریل جون ۲۰۰۱ء ) میں رِ و فیسر نا مور سنگه كا ایک مضمون अन्य महाया की आन महाया। کو عنوان سے ایک دل چسپ مضمون شائع ،وا ہے جس میں نامور سکھ نے ایک سابق مار کی فقاد ڈاکٹر رام بلاس شرما کے مقد مات ہے بحث کی ہے۔ ڈاکٹر شر ما کا خیال ہے کہ ہندی نشاۃ ٹانیہ کے پہلے مرسلے کا تعلق رگ دید سے ہے۔ نشاۃ ٹانیہ کی دوسری شکل اپنشدوں ہے متعلق ہے۔ تیسری بھکتی تحریک ہے اور چوتھی انیسویں صدی کی قومی بیداری کی تحریک ہے جس کے دائرے میں برجمو تائ ہے کے کرآ رہیاج ، پرارتھنا ساتی ، رام کرش مشن اور علیگز ھتح کیک تک، جدید تبذي فن والا يو كان ركك سمث آت إن - رام بلاس شرما كاس تجزي كتهديس جو ذ و بیت کارفر ما ہے دراصل اے جھنے کی ضرورت ہے۔اس ذہنیت نے ابھی حال ہی میں سر ا بنی یا ہے ، ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں ، اور اس کی وجہ ہے آ زاد کے شعور کو پس منظر مہیا کرنے والا ، وہنی بیداری کا وہ دورجو ہندوستانی زبانوں کے ادب میں ننژ ونظم کی گئی نئ صنفول کے علاوہ ایک نئی او بی حسیت کے فروغ کا سبب بناتھا۔ ایک طرح کی جذباتی انتہا پیندی اور عصبیت کا شکار ہو چلا ہے۔ قراق صاحب کا خیال تھا کہ ہندوستانی زبانوں کے جدید دور کا ادب (جس کی شروعات انیسویں صدی ہے ہوتی ہے ) اپنے معیار اور محاس کے لحاظ سے بورپ کے جدیداد ب کی برنسبت یقینی طور پر کم مابیا در حقیر ہے۔اس دور کے سیاق میں ایک استثنائی صورت غالب کی شاعری بے شک فراہم کرتی ہے جوایے عالمی معاصرین کا تعنی فرانس کے بود لیئز، روس کے پشکن ، جرمنی کے بائے ، انظات ن کے ورڈی ورتھے، شلے اور کیٹس ہے کی بھی سطح پر کمز ورنہیں گفہر تے۔ ور نہ تو ایک عالب کے علاوہ ہندوستان کے جنوب یا شال میں کسی بھی زبان کا کوئی کہنے والا پورپ کے دوسرے اور تیسرے درجے کے مصنفین کے سامنے بھی نہیں کھبر تا لیکن پجھلے کے ہرسول ہے ایک جھوٹے افتخار یا پندار کوسہارا دینے اور اپنی کم ما تگی پر پروہ ڈالنے کا جور حجان سامنے آیا ہے اس نے اپنے دلیمی واد کا ثبوت و ہے اور کواونیل شعور کے جنجال سے نکلنے کی ایک آسان ترکیب بیابنائی ہے کہ جد برتہذی نشاۃ ٹانیکو بیداری کی جگدا کیک طرح کی غفلت کا نام دے دیا ہے۔اس رویے کا تعلق احیا پرئی اور قد امت پہندی کے میاا نات ہے ہوئے ایک تہایت محدودتشم کی قومیت ہے جوڑا جاسکتا ہے۔ار دواور ہندی دونوں زبانوں کے ہوش مند لکھنے والوں کے بیبال کلاسیکیت اور قد امت ہے ایک نو دریا فت شغف جا گ اٹھا ہے۔ تامور سنكه في الشيخول بالامضمون من اس افه وطبع كا جائز ولية بوية الكها بك. نتاة اندكا خيال آيانبيس كرتاريخي تخيل نے بكھ کھیاائے اور آ تکھول کے سامنے ہندوستانی تاریخ کے افق پر ست رنگی وصنک کمل اٹھی۔ بورپ کے پاس صرف ایک Renaissance ہے تو بھارت میں ذہنی بیدار بوں ( बदलपरने ) ک ا یک کمی قطار ہے ۔ یہی نہیں بلکہ یورپ کنو جا گرن میں بھارتیہ نو ج گران کا بی ہاتھ ہے جسے خود بورپ کے مام بھی تشکیم کرتے ہیں۔ بندی اوب کی روایت اور ڈ اکٹر رام باباس شر ما کے موقف کی روشنی میں اس

رویے کا سب سے مبلک اور انسوس تاک پہلویہ ہے کہ نشاۃ ٹانید کی نی تعبیر کرنے والے بعض جیتی جا گئی تاریخی حقیقتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر شر مائے بعض جیتی جا گئی تاریخی حیال میں زیادتی ہے کہ اپنے تاریخی جا کڑے کے افق سے مہاتما بدھ اور سنت کمیرکو بے بھیک غائب کردیا ہے۔ تامور سنگھ کہتے ہیں:

ماف ظاہر ہے کہ رام بلاس بی کا نوجاگرن ( ذہنی بیداری ) کا تصور '' مخصوص'' ہے ۔ ایک خاص کا ٹ کا ، ایک معینہ سانچ میں ڈ ھلا ہوا۔ یہ ایس نثاۃ ٹانیہ ہے جس میں بدھ کی ہوش مندانہ اور جا گتے ہوئے طرز احساس کے لیے کوئی میکنیں ہے۔

اردوکی جدیداد فی روایت کے سیاق میں حالی اور آزاد کے واصلے ہے انیسویں معدی کی نشاۃ ٹانیہ کے مجمد جائزے کم دہیش ای طرح کی تعبیر اور تاریخ کے من مانے تصور کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

آ زاد کے معاصرین بی مرسیدی شخصیت کی اعتبارے متاز اور غیر معمونی تھی۔

مرسیدا پنے زیانے کا جیسا شعور رکھتے تھے اور اپنی قوم کے اجما کی کر دار کی تعمیر کا جذبان بھی بھی جی ان کے اثر ات کا دائر ہمی روز بروز وسیع تر ہوتا گیا۔ آ زاد اُن کے سلسلۂ ارادت بیل شام نہیں تھے۔ اُن کی ذہنی تربیت بھی حاتی ،

گیا۔ آ زاد اُن کے سلسلۂ ارادت بیل شام نہیں تھے۔ اُن کی ذہنی تربیت بھی حاتی ،

ذکاء اللہ ، چراغ علی ، جس الملک ، وقار الملک کی بنسیت بہت مختلف خطوط پر ہوئی تھی۔ اُن کی طبعت بیل خود نگاری اور خواب پرتی کے عناصر بہت قوی تھے ایک بے بیس روح جو مظاہر کی دنیا بیل ہر طرف بھٹی بھرتی تھی اور شایدا ہے پیتنیں تھا کہ اُس کی منزل کہاں مظاہر کی دنیا بیل ہر طرف بھٹی بھرتی تھی اور شایدا ہے پیتنیں تھا کہ اُس کی منزل کہاں ہو کا انسانوں اور خیالوں سے بکساں دلچے ہی رکھنے والی شخصیت جو تاریخ کے سنز کو بھی افکار ادراحساسات کے ایک جلوس کے طور پردیمی تھی ہے آ زاد کے مزائ میں خود آ گئی ، آ زاد ہی ردی اور انفرادیت کے میلا بات بھی بہت نمایاں تھے اور ان کے لیے یہ بل نہیں تھا کہ کسی ردی اور انفرادیت کے میلا بات بھی بہت نمایاں تھے اور ان کے لیے یہ بل نہیں تھا کہ کسی اور کے بتائے یا بنائے ہوئے رائے والی بڑی شخصیتوں کی طرف بھی ان کا روپی مدی کی نشا ق ٹانیا درنشا ق ٹانیا کی تھیر کرنے والی بڑی شخصیتوں کی طرف بھی ان کا روپی

ا یجاب اورخود سپر دگی کے بچائے انتخاب کارہا۔ایک طرف اُن کی اپنی زندگی کے تج بے، خاتدانی ماحول اوررواییتی تھیں۔ دوسری طرف نے میلانات اورایک نے کلچر کا شورشرایہ۔ آ زادتمن جار برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ شروع کی تعلیم دہلی کا لج میں ہوئی جہاں طلبا کی ذہنی تشکیل وتعمیر کا ایک خاص انداز تھا،عقلیت پیندی اور وسیع المشر پی پر بنی جس کا بچھاندازہ ڈیٹی نذریاحمہ کے ان الفاظ سے لگایا جاسکتا ہے کہ 'اگر میں کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو مولوی ہوتا۔ تنگ خیال ،متعصب ،اکل کھرا ،اینے نفس کے احتساب ہے فارغ ، دوسرول کے عیوب کا مجسس ، برخود غلط ، تقاضائے وقت ہے اندھا بہرا۔ د ہلی کا لج میں ماسٹررام چندر کے علاوہ آ زاد کو اسپر تکر، ٹیلر اور کارگل جیسے اساتذہ کی قربت بھی میسر آئی۔ اُن کے ایک اور استاد منٹی یارسا تھے جن کا ذکر آ زاد نے دیوان ذوق کے مقدے میں کیا ہے۔آ زاد کے والدمونوی محمد باقرنے ۱۰ مئی ۱۸۳۰ وکو د بلی اردو اخبار کا اجرا كياتها . • ١٢٠ يريل ١٨٣٩ م ٢٠ زاد نے بھی اخبار کے كاموں میں ہاتھ بٹانا شروع كرديا ـ اس عبد کی ساسات، قلعے کی زندگی ، ولی کے معاشرتی حالات اور دلی ریاستوں کے معاملات اس اخبار کے مستقل موضوعات کی حیثیت رکھتے تھے۔غالب ، ذوق ،موس ، ش وظفر کا کلام بھی اس اخبار میں چھتار ہتا تھا۔مولوی باقرنے انہیں استاد ذوق ہے ملوایا اور اس تعلق کے اثرات آزاد پر کتنے دہریا ثابت ہوئے اس کا اعتراف خود آزاد نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ' مجھے ہیں برس تک اس طرح ( ذوق کی خدمت میں ) حضوری رہی كه ہروتت پاس بینه كر ظاہروباطن كے فوائد حاصل كرتا تھا۔ " نبيرہ آ زاد آ غامحمہ باقر كا بيان ہے كد:

استاد ذوق نے محمد سین کو آزاد کا تخلص دیا۔ آزاد تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد استاد کی خدمت میں حاضر رہے۔ وہ بھی جہال کہیں جانے آزاد کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنا نجاس زمانے کے مشاعروں اور جلسوں میں ان کے ساتھ سے بھی رہتے۔ استاد ذوق آزاد کے حال پر کمال شفقت فرماتے اور اپنام وفضل کے فرق آزاد کے حال پر کمال شفقت فرماتے اور اپنام وفضل کے فرانے بے ور لیخ اپنے جہیئے شاگر د کو عطا کرتے ... آزاد کو اپنا

استاد کا بیشتر کلام زبانی یاد تھا غرض اس مصدر فیوض کے فیف ہے

آزاد کی قابلیت اور طبیعت نے غیر فانی روشی حاصل کی۔'

ذوق آزاد کے آئڈ بل یا مثالی شخصیت بن گئے' فن کے قلزم ذخار علم کے آگے صکہ سے لقمان اور علم افلاطون ایک قطرہ تھا' اور جن کا قلم آزاد کے نزدیک' ایک بحر معافی جس کے ایک شرکاف بیس جیوں اور سیحوں دونوں موجود تھیں۔' بیوالہان عقیدت آزاد کی مقد کے ایک شرکاف بیس جیوں اور سیحوں دونوں موجود تھیں۔' بیوالہان عقیدت آزاد کی مقد ہے ، آب حیات اور انجمن بنجاب کے اس تکیحر بیس صاف دیکھے جائے ہیں۔ ذوق کے کے انتقال کے بعد اصلاح کی غرض ہے آزاد شاہ جہاں آباد کے اس خوش کو شے شاعر صکیم کے انتقال کے بعد اصلاح کی غرض ہے آزاد شاہ جہاں آباد کے اس خوش کو شے شاعر صکیم اور گئی دیر پا آغاجان میش کی خدمت میں جنچایا ، لیکن اس تعلق کا کوئی دیر پا اور گہرا اثر آزاد پرنیس پڑا۔ تا ہم مرسید ہے آزاد کے روابط پڑئور کرنے سے پہلے آزاد کی شعور کی تشکل کے ان مدارج پر توجہ ضروری ہے۔ آزاد اور مرسید کے خاندانوں میں پرانا تعلق تھا۔ قول ہم سید:

مولوی محمد حسین آ زادصاحب اور میرے خاندان سے
ایک ربط خاص ہے۔ ان کے دادااور میرے والد میں الی دوئی
الیک ربط خاص ہے۔ ان کے دادااور میرے والد میں الی دوئی
می کے لوگ بھائی بھائی بیجھتے تھے اور ان کے دالد مولوی محمہ باقر کو
مجھ سے اور میرے بھائی مرحوم سے بہ سبب ہم عمری کے ایبا ہی
ارتباط تھا۔

خطوط سرسید مرتبہ ڈاکٹر سید راس مسعود میں آزاد کے تام سرسید کے تین خط ہیں پہلا فاری میں ، باتی دواردو میں ان خطول سے سرسید کے طرز تناطب ، لہجے اور لفظوں کے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرسید آزاد کی علمی اور ادبی صااحیتوں کے بہت قائل تھے۔ چند اقتباسات یوں ہیں :

الله تعالى آل شفيق راخوش وخرم وكامياب وارد توزك جهال كيرى كه بتلاش آل شفيق بهم رسيد باعث منت گزاری است . . . مدام از خیر و عافیت خود مطلع می فرموده باشند - زیاده بجز اشتیال چه به طرازد - ...السلام

(مرسيدينام آزاده ۲۱ جون ۱۸۹۷)

میں مدت سے جاہتا تھا کہ ہمارے شعراء نیچر کے حالات کے بیان پرمتوجہ ہوں۔ آپ کی مثنوی '' خواب آئن' پہو نچی ۔ بہت دل خوش ہوا اور حقیقت شاعری اور زور بخن وری کی واددی ہے۔ اب بھی اس میں خیالی باتیں بہت ہیں۔ اب کام کو اور زیادہ نیچر کی طرف مائل کر وجس قدر کلام نیچر کی طرف مائل ہوگا اتنائی مزہ دے گا۔ اب لوگوں کے طعنوں سے مت ڈرو ضروری اتنائی مزہ دے گا۔ اب لوگوں کے طعنوں سے مت ڈرو ضروری میں ادا کیے ہوا تکر یہ شاعروں کے خیالات لے کر اُردو زبان میں ادا کیے جا کی سے میں ہو تو عنایت جا کیں۔ آپ کی اگر اور کوئی مثنوی علاوہ چھی ہو تو عنایت فرائے۔ (مرسید بنام آزاد ۱۲۹ اکو پر ۱۸۸۸ء)

مجھ کو کہیٹی ( کمیٹی مد بران تعلیم مختلفہ وعلوم وینوبیہ ) نے
ہدایت کی ہے کہ جس آپ ہے اس کمیٹی کی ممبری قبول فرمانے کی
درخواست کروں۔اس واسطے ہی عربیفہ مع قواعد کا رروائی کمیٹی عالی
ضدمت جس امید وار ہوں کہ تاریخ پندر ہویں مئی ۱۸۷۵ و تک اس
عربیفہ کے جواب ہے اطلاع فرمائی جاوے تا کہ درصورت منظوری
آپ کا نام نامی مد بران تعلیم السنه مختلفہ وعلوم وینوبہ جس مندرج کیا
جادے۔ زیادہ نیاز... السلام ( سرسیدیام آزاد ۱۲۵ پریل ۱۸۷۵ ء)
مرسید کی طرح آزاد کی کوشش بھی شروع سے تھی کہ اردو کے علمی مزاج جس توسیع

اشتراک کے باوجود سرسیداور آزاد کے عزاج اور کے نظر میں فرق بہت تھا۔ دونوں کا مامنی کا احتیاک احتیاک احتیاک احتیال احتیال احتیال احتیال احتیال ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اپنی روایت اوراد بی ورثے کی طرف ان دونوں کے رویے مختلف تھے۔ عابدعلی عابد نے دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

مرسیداحمد خان چاہے تھے کہ مطابقت علی و تحقیقی ہلیس اور روال زبان میں اوا ہوجا کیں۔ وہ اظہار معانی کو آئی ہمیت دیے ہیں کہ اگر کہیں کہیں نئر سپائے ہوجائے تواہے ہی کوارا کر لیتے ہیں کہ ابلاغ میں فرق نہ آئے۔ کو یا ان کا اسلوب نگارش پر انے مرصع اسلوب کی ضد ہے۔ اس کے بر خلاف آزاد کی روش ہیہ کہ وہ زبان جو تف مرصع نگاری تھی ای کو تمام مطالب کے اظہار ابلاغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کوشش میں انھیں جو کا میابی ابلاغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کوشش میں انھیں جو کا میابی ہوئی اس کے عوائل اور محرکات کا ڈھویڈ تا پکی مشکل نہیں۔ وہ ذوق ق کے شاگر و تھے جو زبان کا ماہر تھا اور ار دو کے محاورات پر عبورتا م کوئٹ تھا۔ شعری رویات کی تمام نزاکوں اور دلالتوں سے باخبر تھا۔ اس کی باوصف اس کی زبان میں خاص گھلا وٹ تھی جے فراتی ار دو

مرسیداور آزادیمی فرق صرف لسانی تربیت اور شاعری کے نداق کا ندھا۔ جدید عبد اور بدلتی ہوئی زندگی کے تقاضوں کا احساس رکھنے کے باوجود آزاد مغرب کی تقلید کے معالم یس سرسیداور ان کے رفقا کی طرح جذباتی نہیں سے مشرق اور مغرب کے قکری، شاخی اور جغرافیائی احمیاز ات کو آزاد بہر حال قائم رکھنا چاہتے ہے۔ بیاض آزاد جس آزاد کی پند کے عام اشعار اور آب حیات میں اردو شاعری کے مختلف اووار پر بحث میں آزاد کی پند کے عام اشعار اور آب حیات میں اردو شاعری کے مختلف اووار پر بحث میں آزاد کی تربیخ ہوں ہو جا ہری روشن کی آزاد کی تربیخ ہوں کی میر اے کو، جو بہ طاہری روشن کی تاب لانے سے بیات جل اور از کار رفتہ ہو چکی تھی ، محفوظ رکھنا چاہتے ہے۔ مجموعہ نظم آزاد کو تاب لانے سے قاصر اور از کار رفتہ ہو چکی تھی ، محفوظ رکھنا چاہتے ہے۔ مجموعہ نظم آزاد کو کار من وشق کی قید ہے آزاد کو جود آزاد روایتی شاعری کے اوصاف اور اُن کی ہے مرسید

سمیت این تمام ہم عمروں ہے مختلف تھی۔ نشاۃ ٹانیہ کے ارتقاپذیر او بی شعور کی حمایت کے باوجود اس عہد کے حلقہ ہوشمندال میں آزاد اکیلے دیوانے وکھائی دیتے ہیں۔ وہ ، صرف کاروباری مقاصد کی باتیں تبین کرتے ہصرف قومی اصلاح اور تقییر کو اپنی نثر ونظم کا مقصود نہیں بناتے۔ شاعری اُن کے لیے تہذیب ذات کا ذریعہ بھی ہاوراس منزل تک رسائی کاراستیم کی وادی ہے ہوکر جاتا ہے:

جب انسان کے دل میں قوت کو یائی اور جوش مضمون مجتنع ہوئے جی بیں تو طبیعت سے خود بخو د کلام موزوں پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قدرالی قوت اورالی قوت کا جوش وخروش زیادہ ہوگا ، اس قدرالی قوت اورالی قوت کا جوش وخروش زیادہ ہوگا ، اس قدرکلام پرتا تیر ہوگا...ا ہے نتیجہ جوش نم کا مجھنا جا ہے۔

(a)

جنوں بھی ایک طرح لا زمهٔ شاعری ہے... خدار پنست مب کونصیب عطا کرے!

آ زادگی زندگی کے بیس برس جنون کی نذر ہوئے۔ لیکن ۱۸۹۰ مے پہلے کا درگی ، جو بظاہرا زاد نے ونیا کے عام معمولات کے مطابق گزاری ،اس بیس بھی ایس مرفظے باربارا تے بیس جو آ زادکی کیموئی قائم نیمیں رہنے و تے ۔ ذاتی سائحوں اور عوام ت قطع نظرا آ زاد نے محکم تعلیم میں شمولیت سے پہلے تیموٹی موٹی جونوکریاں کیس، وہ ان کی طبیعت سے مناسب نہیں رکھتی تھیں۔ شاید ای لیے سرسید، حالی اور علیکز ھرتح کے کے طبیعت سے مناسب نہیں رکھتی تھیں۔ شاید ای لیے سرسید، حالی اور علیکز ھرتح کے کے دوسر سرح جمانوں کی طرح ''تاریخ ہے وابیکی اور اس کے مطالبات کا شعور رکھنے کے باد جود، آزاد کی حسیت تاریخ کی پا بند نیس ، وکی ۔ وہ اپنے عبد کے حقوق کی اور اگی جی کوتا بی نہیں کرتے لیکن آخری ہو ایک مناوہ ہرحال میں ایک کوتا بی نہیں کرتے لیکن آخری رہ خیثیت اور یہ اپنے منصب کا پاس تھا وہ ہرحال میں ایک اور یہ کی ذیب کی ذیب کی ذیب کی ذیب کی خیل ہے داری پور کی کرنا چاہتے شعے ۔ اس لیے آزاد کردونی تھی دنیا کوا کے اور بارا ہے۔ کی انظر سے دیکھتے ہیں ۔ عسکری صاحب کا خیال ہے کہ تاریخ آ زاد کے لیے ڈرانا ہے۔ کی انظر سے دیکھتے ہیں ۔ عسکری صاحب کا خیال ہے کہ تاریخ آ زاد کے لیے ڈرانا ہے۔

آ زاو بہ ظاہر چاہ اصلاح پہند بن گئے ہوں ، کین در اصل انہیں صرف اپ معاشرے سے وابستی تھی۔ کسی اور معاشرے سے وابستی تھی۔ کسی اور معاشرے کو وہ بالکل بجھ ہی نہ کئے تھے۔ اس لیے ایک طرف توان کی شخصیت میں وصدت برقر ارری بلکہ اپنی نظام حیات کی شخصیت میں وصدت برقر ارری بلکہ اپنی نظام حیات کی شخصیت میں ایک کسک اور آ گئی دوسری طرف ماضی ان کے لیے حال کا قائم مقام بن گیا۔ شبلی اور حاتی جب ماضی کے بارے میں لکھتے ہیں تواپ سارے احتر ام کے باوجود آمیں سے احساس رہتا ہے کہ ہم ماضی کے بارے میں لکھر ہے ہیں۔ بلکہ حاتی تو ماضی کا تذکرہ معذرت کے انداز میں کرتے ہیں... آ زاد کے لیے ماضی ایک زندہ حقیقت تھا۔ اس کی اچھائیاں اور برائیاں ور برائیاں ور برائیاں اور برائیاں اور برائیاں ور کیھنے کا آئیں خیال ہی نہ آ تا تھا۔

اخلاقی الجمنوں میں پڑے بغیر اپنے موضوع کو قبول کرنے کی صلاحیت الیمی چیز ہے جواس دور میں آزاد کے سواار دو کے کسی اور نیٹر نگار میں نظر نہیں آتی۔

شیلی اور حالی کی فقص کے حالات لکھتے ہوئے اس کی وہ یا تیس یا کام نقل کرتے ہیں جن سے چند خیالات افد کے جاسکیں ... اور یہ خیالات عمواً وہ ہوتے ہیں جن سے مصنف کے خور کی تو میں بنی اور مجر تی ہیں ان دونوں کو براہ راست انسانی افعال اور انسانی جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے برخلاف آ زادا گرکوئی بات و کیمتے ہیں تو انسانی زندگی کے مظاہر کی جرانھیں آ زادا گرکوئی بات و کیمتے ہیں تو انسانی زندگی کے مظاہر کی رائھیں سے کوئی تعلق نہیں ہوتی کہا نکا ہے۔ ان سے لئے تو ان کی زندگی ہے ان مظاہر سے اخلاتی سبق کیا نکا ہے۔ ان سے لئے تو ان کی زندگی بذات خود اور برائے خود دولی کی مستحق ہے۔ اور ان کی زندگی بذات خود اور برائے خود دولی کی مستحق ہے۔ اور ان کی زندگی بنیا دیں احساس ہے۔ آ زاد کی تخیل اصل میں موز خیا اور ان کی زندگی بنیاد یہی احساس ہے۔ آ زاد کی تخیل اصل میں موز خیا

### نقاد كالخيل نبيس، بلكه اقسانه نگار كالخيل تها\_

... وہ ایک پورے معاشرے کی اندرونی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ان کی دربارا کبری یا تقسص ہندیا آب حیات پڑھ کر ممکن ہے ہم اصل تاریخی واقعات بھول جاتے ہوں یا تاریخ سے ہماری واقفیت تاتص رہ جاتی ہوں گئی جس معاشرے نے بیتارت بیدا کی ہے، وہ ہمارے دل ود ماغ ہیں بس جاتا ہے۔وہ محض واقعات کی ہے، وہ ہمارے دل ود ماغ ہیں بس جاتا ہے۔وہ محض واقعات کی فہرست نہیں بتاتے بلکہ ان واقعات کے جیجھے جواجتا کی روح کام کر رہی تھی ،اس کی تصویر کھینچتے ہیں۔وہ ہماری معلومات میں اضافہ نہیں رہی تھی ،اس کی تصویر کھینچتے ہیں۔وہ ہماری معلومات میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ ہمیں ایک نیا تجربددیتے ہیں۔

اس لحاظے آزاد کے بہاں تاریخی شعور کا مسئلہ خاصا چیدہ ہوجا تا ہے۔ آزاد کے زیر بحث لکچر کے سیات میں اُن کے تاریخی شعور کا تجزیہ کرتے وقت ہمیں اس تقیقت کو نظرانداز نیں کرنا جا ہے۔ آزاد کے تاریخی شعور کاتعلق جتنا اُن کے عہد ہے وا تنای آزاد ک شخصیت ہے ہے۔ آزاد نہ تو اپنی شخصیت کے جھے بخرے کرتے ہیں ، نہ ہی تاریٰ کے تقاضول ہے عہدہ برآ ہوئے کے لیے اپی طبیعت پر کسی طرح کا تکم نگاتے ہیں۔ نشاۃ تانیہ کے دور کی تقریباً تمام نمائندہ شخصیتوں نے یا تو زمانے کی اطاعت قبول کرلی اور اپ مائسی ے تقریباً دست بردار ہو گئے۔ یا پھران کا شعورا کے مسلسل جاری رہنے والی والحلی آ ویزش اور بیکار کی آماج گاہ بن گیا۔اس کے برعس آزادائے عبد کی حقیقوں کوقردل کرنے کے باوجود شخصی کے پر اُن ہے ایک دوری بھی قائم رکتے ہیں۔ تو قدیم اصناف کا نداق آ ڑائے ہیں نہاہنے مامنی پرمعترض ہوتے ہیں۔ بیٹک مقدمہ شعروشاعری کوار اوسیّے یدے مرکزی حوالے کی حیثیت حاصل ہے اور انیسویں صدی کے فکری انتلاب کی تر جمانی میں م لحاط ے حالی چیش چیش ہیں۔ اس سلسلے میں مرسید کے بعد ہماری نظر حالی بی براخم آلی ب ر دایت شاعری کو بے وقت کی را گئی تو آ زاد نے بھی تبھی کیل آ مین روز گار ٹی ہیں و کی میں و و ا کے حدے آ مے تیں گئے۔ ای لیے آزاد کے یہاں نے اور یرانے میں مفاہمت ہیدا

کرنے کی ایک فطری خواہش اور کوشش معاف دکھائی دیت ہے۔ ماضی کی طرف ان کے رویے میں حقارت یا گئی کاشائر تک نہیں۔ آزاد عملاً ای کوشش میں معروف نظر آتے ہیں کہ کسی طرح ماضی اور حال کے ورمیان ایک ٹیل بنالیا جائے اور اپنے آپ کو کھوئے بغیر برتی ہوئی زندگی کے حماب چکا دیے جا کیں۔ مشرقی شاعری کے محاس کو آزاد نے ای لیے بدتی ہوئی زندگی کے حماب چکا دیے جا کیں۔ مشرقی شاعری کے محاس کو آزاد نے ای لیے بدتی مستر دکیا، ندایے ورثے برشر مندہ ہوتے ہیں:

سے مقلس کہ جا کہ جس تہاری لقم کو سامان آ رائش ہے مقلس کہتا ہوں۔ نہیں، اس نے اپنے برزگوں سے لیے لیے خلعت اور مماری بھاری زیور میراث پائے۔ گرکیا کر سے کہ خلعت پرانے ہوگئے اور زیوروں کو وقت نے برواج کردیا۔ تمہار سے برزگ اور تم ہمیشہ نے مضایان اور نے انداز کے موجد رہے۔ گر نے انداز کے موجد رہے ۔ گر نے انداز کے خلعت اور زیور جو آج کے مناسب حال ہیں، ووائم بری مندوقوں میں بند ہیں کہ ہمار سے پہلو میں دھر سے ہیں اور ہمیں خبر مندوقوں میں بند ہیں کہ ہمار سے پہلو میں دھر سے ہیں اور ہمیں خبر منبیں۔ ہاں صندوقوں کی گئی ہمار سے ہم وطن انگیریزی وانوں کے باس سے دونوں کے باس سے دونوں کے باس سے۔

مم این ملک کی قلم کوالی حالت میں و کھنے ہواور حمہیں انسوں نہیں آتا۔ تمہارے ہزرگوں کی یادگار عنقریب مناحاتی ہے اور تنہیں ورونہیں آتا۔ این فرزانے اور نے توشہ خانے سے ایسا مندوبست نہیں کرتے کہ جس سے دوا پی حیثیت درست کر کے کسی در بار میں جانے کے قابل ہو۔

جھے بڑا اقسوں اس بات کا ہے کہ عبارت کا زور ہمضمون کا جوش وخروش اور لطا نف دصنا کئے کا سامان تمہارے بزرگ اس قدر دے گئے جس کر تمہاری زبان کس سے کم نہیں ۔ کی فقط اتن ہے کہ وہ چند ہے موقع ا حاطوں میں گھر کرمجوں ہو گئے ہیں۔

تمہاری شاعری جو چند محدود احاطوں میں بلکہ چند زیر محدود احاطوں میں بلکہ چند زیر محدود احاطوں میں کوشش کرو۔ نیجیروں میں مقید ہورئی ہے اس کے آزاد کرنے میں کوشش کرو۔ نہیں تو ایک زبان شاعری نہیں تو ایک زبان شاعری کے تام سے بے نشان ہوگئی اور اس فخر آبائی اور بزرگوں کی کمائی سے محروم ہوتا بڑے افسوس کا مقام ہے۔

یعنی بیرکہ آزاداردوشاعری کوجورخ دینا جاہتے ہیں اُس کا سلسلہ صرف مغر ۔

السینہ میں ، بلکہ مشرق کی روایت کے اُس جھے ہے بھی ملتا ہے جسے رکی شاعری کے روا ز
نے بیس پشت ڈال دیا ہے اس طرح آزاد اپنی روایات ہے مخرف یا منقطع ہونے ۔

بجائے در اصل اس روایت سے صالح اورصحت مندعنا صرکی بازیافت اور تجدید کے طلب ۔

گار تھے۔

### (Y)

قکری اختبار ہے انیسوس صدی اختار اور کنفیوژن کی صدی تھی۔ سائنس اور عکنولوجی کی ترقی کے ساتھ ہندوستانی معاشرے جس جوتبد یلیاں اٹھارویں صدی کے اواخر ہے دونما ہونے گئی تھیں ان پرمعروضی انداز ہے غور کرنے کی مہلت اس عہد کے مصلحوں کو مل نہیں تکی ۔ چنا نچر داجہ رام موہمن رائے ہے لے کر سرسید تک ، مختلف اصلاحی انجمنوں کے مقاصد اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو جزو کی اختلافات اور ان کے باہمی اخیازات کے مقاصد اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو جزو کی اختلافات اور ان کے باہمی اخیازات کے باوجودا کیک قدر ران سب جس مشترک نظر آئی ہے ۔ یہ قدر عبارت ہے ہندوستانیوں کو اجتماعی نظر ح کے باوجودا کیک قدر ان سب جس مشترک نظر آئی ہے ۔ یہ قدر عبارت ہے ہندوستانیوں کو اجتماعی نظر ح کے باوجودا کی خارج کے بات اور ان کے بالی اپنے ادب کو اس کے عبال اپنے ادب کو اس کے طوا ہر کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی بدلنے کی شدید خواہش ملتی ہے۔ سرسید تو خیر مزاجا تاکہ شخص اور اُن جس مصلحانہ جوش ان سب سے زیادہ تھا۔ حالی کی طبیعت میں تقلید کا عضر قائد شخص اور اُن جس مصلحانہ جوش ان سب سے زیادہ تھا۔ حالی کی طبیعت میں تقلید کا عضر قائد کی خواہش کی طبیعت میں تقلید کا عضر قائد کی خواہد کی کا میں مصلحانہ جوش ان سب سے زیادہ تھا۔ حالی کی طبیعت میں تقلید کا عضر قائد کی خواہد کی کا میں مصلحانہ جوش ان سب سے زیادہ تھا۔ حالی کی طبیعت میں تقلید کا عضر قائد کی خواہد کینا کے خواہد کی کا میں تھا کے کا میں سے دیادہ تھا۔ حالی کی طبیعت میں تقلید کا عضر قائد کی خواہد کی کا کیا جائے کی خواہد کی کا کیا کہ کیا کہ کا میں تھا کہ کا کھی تھا کہ کا کھی تھیں تھا کہ کا کھی تھا کہ کا کھی تھا کہ کا کھی تھا کہ کا کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کھی تھیں تھا کہ کو کھی تھا کہ کھی تھا کہ کھی تھا کہ کو کھیں تھا کہ کو کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کی کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کھی تھا کہ کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کھی تھا کہ کو کھی تھا کہ کھی تھا کہ کو کھی تھا

غالب تماجنا نچەن كى فكرىلىكى ھى كى اورمغربى اسالىب كے عام تصورات كى حدے آ مے نہ جا تکی ۔ البتہ آ زاد اور شبکی کے پہاں اصلاح اور تبدیلی کی خواہش کے علاوہ مشرقیت کا احساس اور اپنی مخصوص تہذیبی روا تول کا پاس بہت تھا۔ چنانچہ وہ اینے آ پ کو بدلنا مجھی حائبہ یتھ تو اس طرح کہ ان روا یتوں کا سلسلہ نہ ٹو نے اور ماضی کے در نے میں کام کی جو باتیں موجود ہیں اٹھیں تحفوظ کر لیا جائے۔ اردواور فاری کی کلا سیکی شاعری کے محاس کا بھی یہ دونوں ایک پایدارشعور رکھتے تھے اور مغرب سے مرعوب نیس ہتے۔ انبیسویں صدی میں تنقیدی تصورات کا جوسر مایدارد و زبان وادب کی وساطت ہے سامنے آیااس میں تمایاں ترین حیثیت حالی کے مقدے کو حاصل ہے۔ آ زاد کالکچر مقدمہ شعر وشاعری کی اشاعت ( ١٨٩٣ .) ہے انیس برس میلے ( ١٨٧٣ ، میں ) میش کیا جا چکا تھا۔ چنانچہ اے اردو کی علمی روایت میں نشاۃ ٹائیہ کا حرف او لین قرار دیا جا سکتا ہے۔ قاتل غوریات رہے کہ ایک نے او بی شعور کے خیر مقدم ، انگریزوں اور انگریزی دانوں کی مدح وشتائش کے باوجود آ زادان طرح کے جذباتی رؤمل کا نشانہ میں ہے جومقدمہ شعروش عری اور حالی ہے منسوب ہے۔ بنتی سجاد سین اور صاتعہ' اور ہے کی طرف جو ہنگامہ ہریا کیا گیاا ہے مسرف تنگ تظرئی وقد امت پسندی اور مغربیت کے خلاف تعصب کہدکر ٹالنا درست تہ ہوگا۔ حالی اپنی تمام تر نیک اندیشی کے باوجود اپنی روایت کے سلسلے میں زیادہ حساس نظر نہیں آتے اور ش عرى كے مقصد يا شعرى اور ساجى ذہبے دارى كے سوال ير اس طرح كى... يانہ باتمين کرتے ہیں جو ہرگز اُن کی جیسی صلاحیت رکھنے والے کے شایان شان نہیں تھیں ۲ ۱۹۳۳ء کے بعد اوب کی ساجی افادیت کے تصور کی آ را میں حالی کے نظریات کی جومبالغہ آ میز تعریف ہوئی وہ غاصی ہے جنگم ہے۔ حالی پر اعتراضات کا جوشوراُن کی زندگی میں اٹھا تھا ، اور اب ترتی پسندتح یک کی متبولیت کے ساتھ ان کی تعریف وتو ہین کا جو انداز رونما ہوا ، دونوں میں ایک طرح کی اتنبا پسندی ، جذبا تیت اور بدغه اق نمایاں ہے البتہ فراق صاحب کی بیرائے کہ حالی ایک جساس عقبیت کے پیغمبر تھے اور ان میں عقلیت کا تمام زور اور تمام کزوریاں موجودتھیں ،متوازن کہی جائتی ہے۔اس سلسلے میں سب ہے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ نشاۃ نانیہ کے دور میں ہی مقدمہ شعروشاعری جیسی کتاب شاید کھی جاسکتی تھی۔

حالی کی بیر کتاب اپنے زماں اور مکاں میں ہیوست ہے اور اس سے نکال کر حاتی کے نظریات کا تجزیہ کیا جائے تو اُن کی بیشتر باتیں ہے اڑ تغیریں گی۔

مقدے میں حالی کا ایک خیال جس کی پذیرائی ترقی پند صلتوں میں زور شور ے کی می بیر تھا کہ خیال ماتے ہے بیدا ہوتا ہے۔ ہر چند کہ خود حالی اپنے اس خیال کے مضمرات اور اندرونی تعنادات سے باخیری کا کوئی جوت نبیس دے سے الیان چونا۔ اشترا کی حقیقت نگاری کے بنیادی تصورے حالی کے اس خیال میں مطابقت کے واضح بہلو نکلتے ہیں اس کیے ترقی پند نقادوں نے بھی شنڈے دل کے ساتھ اس برغور کرنے کی منرورت محسوں نہیں کی ۔ ظاہر ہے کہ مشرق کی تخلیق جینیس اور اردو کی اولی روایت کے عروج کی نمائندگی کرنے والے شاعر غالب کی سائی نہ تو پوری طرح تہذیبی نشہ ہے ہے ری تصور می ممکن ہے نہ سرسید اور علی گڑھ تر کی کے اوبی منٹور میں۔اس سلسلے میں ہے سلد بھی غورطلب ہے کم جب بھی بھی اوب اور آرٹ کے سطی تصورات اور ہیرونی شرااط اور شوابد کا چکن عام ہوتا ہے کہ کمتر صلاحیت رکھنے والے او بیوں شاعروں کی بن آتی ہے۔ سهل پسندمعاشره ممبری اور پیچیده فکر اور ایک ساتھ کئی جہتیں ریکنے والی او بی سر گرمیوں کا یو جونہیں اٹھاسکتاستم ظریفی کی بات میہ ہے کہ خود حالی کے اجھے شعراس نتم کی نظر میہ سازی کے دائرے سے باہررہ جاتے ہیں۔ آزاد کی شعری صلاحیتیں تو خیر یوں بھی معمولی تھیں، کیکن حالی جن میں شعر کہنے کا مازوا ہے بیشتر ہم عمروں ہے زیاد و تھا، جب ا ہے مرتب كرد ومنثور كے مطابق نظميس غربيس كہتے ہيں تو بہت پيديا سيشا كلام ساہنے آتا ہے۔اس کے برعمی غالب جنمیں اولی نظریہ سازی ہے دور کا واسط بھی نہیں تھا نشاۃ ٹانیہ کے قریب میں آئے بغیر ذہنی بیداری کی جدیدلبر کے پہلے تر جمان اور کااسکیت کے آخری بڑے تمائندے کے طور پرسامنے آتے ہیں۔ غالب اپنے زمانے کی وہلیز پر ہیٹھے ہیئے ہرزمانے کے انسان کی روح سے جما تکتے ہوئے بنیادی سوالوں کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ آخر کوئی توبات ہے کہ غالب آئین روز گار کے رمز شناس ہوتے ہوئے بھی اینے زیائے یے عام مسئلوں کوشاعری کا موضوع نہیں بناتے اصل میں اعلا ادب کے بیانے بھی ہمی مرف خارجی اور Verifiable نبیس ہو سکتے ۔ وہ جوا یک چیز روح عصر کہااتی ہے بیٹک ہر حساس روح سے اپنا خراج طلب کرتی ہے۔ گراس کا اظہار کسی بند سے کے منثور اور ضا الطے کا پابند نہیں ہوتا۔ علیکر ہ تحریک اورا نجس ہنجاب سے لے کرتر تی پہندتحر یک اورا یک شریعت زدہ جدیدی جلقے تک ، سب میں قدر مشتر کہ شعر وادب کے فارجی پیانے رہ جس ہیں۔ چنا نچدان کا انجام بھی سب پر روش ہے۔ ادب میں افادیت اور مقصدیت کا روایت تصور ہو یا تقلیدی جدیدیت، ان ہے بھی بھی کچی تخلیقیت کے انجمو ہے نہیں پھوٹے ۔ آزاد تصور ہو یا تقلیدی جدیدیت، ان ہے بھی بھی کچی تخلیقیت کے انجمو ہے نہیں پھوٹے ۔ آزاد اور حالی کی اصلاحی شاعری بھی بالعوم کم مایہ، کاروباری، کشش سے عاری اور آشوب روزگار کی ماری دکھانی ویت ہے۔ پر بہیزی غذا، ابائی پھچوئی بھی شایداتی بے مزونہیں ہوسکتی کیسی کی ماری دکھانی ویت ہے۔ پر بہیزی غذا، ابائی پھچوئی بھی شایداتی ہے مرونہیں ہوسکتی کے جدید سے نہوں اور کتنی آسانی کے مقدمہ شعروشاعری اور آزاد کے زیر نظر کچر، دونوں کی پجھ حدیں ہے جذبے نے حالی کے مقدمہ شعروشاعری اور آزاد کے دیر نظر کچر، دونوں کی پجھ حدیں مقرر کر دین ۔ ایسانیس کہ حالی اور آزاد کے معرضین ان سے بہتر اوبی اور تنقیدی بصیرت سے بہر ور تھے۔

الیکن اس لحاظ ہے خوش نصیب منرور سے کہ اپنے ماضی اورا پی روایت کو بجھنے اور جانی چرکے ہے جاتی جانی ہے جانی کے لیے انھیں مغرب ہے اصول اور نظر بے درآ مرنیس کرنے پڑے ۔ حاتی کے یہاں مصلحانہ جذ ہے کے وفور کے باوجود ، اگر ان کی تمام تر نثر وظم کے حساب ہے دیکھا جائے تو ایک طرح کا دو دِلا پن تمایاں ہے ۔ بی حال آ زاد کا ہے ۔ ان کے یہاں حالی کی جیسی معروضیت اور استدلال نہیں ہے اور جذبات کی روجی وہ زیادہ آسانی ہے بہہ جاتے ہے ، پھر بھی نظم اور کلام موزول کے باب جی اپنے خیالات کو پیشکر تے وقت وہ بہی اپنی جذباتی تر جیجات کو چھپانہیں سے ۔ حالی کی بنسبت طزبہ شخر اور تعریف کا نشانہ وہ بھی اپنی جذباتی تر جیجات کو چھپانہیں سے ۔ حالی کی بنسبت طزبہ شخر اور تعریف کا نشانہ وہ بھی اپنی جذباتی تر بھی اور مواداری کا تھا ہے اور شاعری شہرت اور مقبولیت میں اُن کی تنقیدی بھر صال زیادہ نری اور دواداری کا تھا اپنی اور بر گشتگی اپنی روایت کی طرف بہر حال نے داور تیز نیس تھی ۔ اُن کی بے اطمینانی اور بر گشتگی اپنی روایت ہے زیادہ اپنی دانے دیا ہے اور دومعا شرے میں بتدرت کی بر اُن کے باعث تھی ۔ اس کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیٹو قیت بھی حاصل ہے کہ اُنھوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیٹو قیت بھی حاصل ہے کہ انھوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیٹو قیت بھی حاصل ہے کہ انھوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیٹو قیت بھی حاصل ہے کہ اُنھوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیٹو قیت بھی حاصل ہے کہ اُنھوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیٹو قیت بھی حاصل ہے کہ اُنھوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنٹی دوایت کی حاصل ہے کہ اُنٹی دوایت کی حاصل ہے کہ اُنٹی دوایت کی حاصل ہے کہ اُنٹی دوائی کی حاصل ہے کہ اُنٹی دوائی کے انگل کے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنٹی مواصل ہے کہ اُنٹی دوائی کے مقبول ہے کہ اُنٹی دوائی کی دوائی کی دوائی کی حاصل ہے کہ اُنٹی دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کے دوائی کی دوائی کی دوائی کے دوائی کی دو

مغرب سے ماخوذ فکر کے بجائے خود عربی فاری اور سنسکرت کی کلاسکی روایت میں ڈھونڈ نے کی کوشش کی ۔ اس انداز نظر نے آزاد کے زیرِ نظر کچر میں توازن اور تناہب کا ایک احساس باتی رہنے دیا۔ اعتراضات تو آزاد پر بھی ہوئے اور انتہا پہندوں نے ان کا ایک احساس باتی رہنے دیا۔ اعتراضات تو آزاد پر بھی ہوئے اور انتہا پہندوں نے ان کی کے کی کی بیان میداعتراضات استے کے کہر پر بھی این روایت کو پا مال کرنے کے الزامات عاید کیے ایکن میداعتراضات استے شد پر نہیں تھے اور ان میں و لیے جارحیت نہیں تھی جو حالی کے سلسلے میں دکھائی دیتی ہے۔

### (4)

نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات کے پچھا قتباسات مندرجہ ذیل ہیں:

ا \_ کتابوں میں اکٹر شعر کے معنی کلام موزوں ومقنی کیھے
ہیں کیکن در حقیقت چا ہے کہ وہ کلام موٹر بھی ہو... اگر کوئی کلام منظوم
تو ہو لیکن اٹر ہے خالی ہوتو وہ ایک ایسا کھانا ہے کہ جس میں کوئی
مزانبیں۔

۲۔ چونکہ نظم برنبیت نٹر کے زیادہ تر زور طبیعت سے نگلتی ہے۔ ہے، ہی سبب ہے کہ بہنبیت نٹر کے موثر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سا۔ ہٹا عرکو یا کہ ایک مصور ہے ۔ جو بھی تصور غم صغیر دل پر کھینچتا ہے۔ بھی مضامین فرحت وغیش ہے طبیعت کوگلزار کرتا ہے۔ انتہائے مرتبہ ہے کہ جب جا ہتا ہے ہاد یتا ہے ، جب جا ہتا ہے رالا دیتا ہے۔

سے دوم معرفوں ہماں اور آسان اور دونوں جہاں شعر کے دوم معرفوں میں ہیں۔ ترازواس کی شاعر کے ہاتھ میں ہے۔ جدھر جاہے جھکا دے۔

۵\_نظم درحقیقت ایک شاخ گل ریز فصاحت کی ہے۔

جس طرح پھولوں کے رنگ و بوے د ماغ جسمانی تر و تارہ ہوتا ہے شعرے روح تر و تازہ ہوتی ہے۔

المصامن شعری مختلف حالتوں اور مختلف عبارتوں میں رنگار تک کی مفیتیں عیاں کرتے ہیں۔

ے۔ فی الحقیقت شعرا یک پرتو روح القدس کا اور فیضان رحمتِ الی کا ہے کہ اہل دل کی طبیعت پرنز ول کرتا ہے۔

۸۔ جنوں بھی ایک طرح لازمہ ماعری ہے۔ بعض محققوں کا قول ہے کہ دیوانہ اور عاشق اور شاعر کے خیالات بعض بعض مقامات پر متحد ہوجاتے ہیں۔ شاعر کولازم ہے کہ سب طرف سے مطلب اور خیالات ہے منقطع ہوکرائ کام میں متوجہ اور غرق ہو جائے ،اور بیدیالات ہے مخطع ہوکرائ کام میں متوجہ اور غرق ہو جائے ،اور بیدیات موائے مجنوں کے یا عاشق کے کہ وہ ہرادر مجازی اس کا ہے ، ہرا یک شخص ہے نہیں ہوسکتی ۔ مجنوں کو اپنے جنون اور عاشق کو معشوق کے مواد و مر ہے ہوگر غرض نہیں خدایہ نعمت سب کو عاشق کو معشوق کے مواد و مر ہے ۔ مجموز خرض نہیں خدایہ نعمت سب کو معشوق کے مواد و مر ہے ۔ میں خدایہ نعمت سب کو معشوق کے مواد و مر ہے ۔ میں خدایہ نعمت سب کو معسور کے ۔

9 - بعض طبائع شعر سے متنفر پائی جاتی ہیں اور ولیل اس کی میر ہیش کرتے ہیں کہ اس سے پچھ حاصل نہیں ۔ اگر فا کد ہے سے یک مراد ہے کہ جس ممل سے جار چیے ہاتھ میں آ جا کیں تو بے شک شعر بالکل کار بے فائدہ ہے اور اس ہیں شک نہیں کہ ابنائے زمانہ نے آج کل شعر کوا کیے ایس ہی حالت میں ڈال دیا ہے۔

ا۔ شعرے وہ کلام مراد ہے جو جوش دخروش خیالات شجیدہ سے بیدا ہوا ہے۔ اور اے توت قد سیداللی سے ایک سلسله خاص ہے۔

اا۔ اردو کے مالک اُن لوگوں کی اولاد تنے جو قاری زبان رکھتے تنے۔ای واسطے اُنھوں نے تمام قاری بحریں اور فاری کے دل چسپ اور رنگین خیاات اور اقسام انتا پروازی کا فو ٹوگراف فاری سے اردو میں اتارلیا۔

۱۳ - تعجب ہے کہ اس نے (فارس نے) اس قدرخوش ادائی اورخوش نمائی (اردویس) ہیدائی کہ ہندی بھاشا کے خیالات جو خاص اس ملک کے حالات کے بموجب سے ، انھیں بھی مٹادیا۔ چنانچہ خاص و عام ہیم اور کوئل کی آ واز اور چیا ہمبیلی کی خوش ہو بھول سے ۔ ہزاروبلیل اورنسری وسنبل جو بھی دیجھی دیجھی نہ تھیں ،ان کی تعریف کرنے ۔ ہزاروبلیل اورنسری وسنبل جو بھی دیجھی نہ تھیں ،ان کی تعریف کرنے ۔ ہزاروبلیل اورنسری واسفند یار کی بہادری ، کو ہا لوند اور بے ستوں کی بلندی ، جیحوں سیحول کی روانی نے بیطوفان اٹھایا کہ ارجن کی بہادری ، ہمالہ کی ہری بھری بہاڑیاں ، ہرف بھری چوشیاں اورگنگا جمنا کی روانی کو دوگ و

ار تشبید اور اضافتوں کا اختصار فاری ہے لیں سادگ اور اظہار اور تشبید اور اضافتوں کا اختصار فاری ہے لیں سادگ اور اظہار اصلیت کو بھاشا ہے سیکھیں لیکن بھر بھی تناعت جائز نہیں کیونکہ اب رنگ زمانے کا پچھ اور ہے ۔ ذرا آئیسی کھولیں کے تو دیکھیں گے کہ فصاحت و بلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے جس میں دیکھیں کے کہ فصاحت و بلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے جس میں یورپ کی زبانیں اپنی اپنی تصانف کے گل دیتے ، ہار، طرز ہے ہوتوں میں لیے حاضر ہیں اور ہماری نظم خالی ہاتھ الگ کھری منھ دیکھیر ہی ہے۔

السار المریزی کے سرمایہ دارو! (انگریزی دال وال میں دارو! (انگریزی دال میں میں دیکھتے ہواور تمہیں ہندوستانیو) تم اپنے ملک کی نظم کوالی حالت میں دیکھتے ہواور تمہیں انسوس نہیں آتا۔ تمہارے بزرگول کی یادگار عنقریب منا جا ہتی ہے اور تمہیں دردنیں آتا۔

ا۔ بھاشا پر جو فاری نے اثر کیا اور اس سے نظم اور

انشائے اردو نے ایک خاص لطافت حاصل کی۔ وہ ان لوگوں کی بدولت ہوئی کہ بھاشااور فاری دونوں سے وانت سے۔

17۔ آئ بعینہ اردوانگریزی کا (وی) حال ہے۔ (جو کہ کہمی ہما شا اور فاری کا تھا)۔ پس اس کی (اردوکی ) نظم میں اگر انگریزی کے خیالات کا پرتو حاصل ہوگا تو اُنہی لوگوں کی بدولت ہوگا جو دونوں نے بانوں سے واقف ہوں کے اور جمیس کے کہ انگریزی کے کون سے لطا نف اور خیالات ایسے میں جو اردو کے لیے زیور زیبائش ہو سکتے ہیں۔

ا۔ افسوں اس بات کا ہے کہ عبارت کا زور مضمون کا جوش وخروش اور لطا کف وصنائع کے سامان تمہارے برزگ اس قدر دے کے جی اور لطا کف وصنائع کے سامان تمہارے برزگ اس قدر دے کے جیں کہ تمہاری زبان کسی ہے کہ وہ چند ہے موقع ا حاطوں میں گھر کرمجوں ہو گئے ہیں۔

۱۸ - کاش! اہم جوٹوٹی پھوٹی نٹر لکھتے ہیں اتی ہی تدرت
نظم پر بھی ہوجائے ۔ اس کے اعلیٰ درج کے نمونے انگریزی ہیں
موجود ہیں ۔ پھر بھی ہم و کھتے ہیں ۔ ہمارے ہزرگ ردیف و قافیہ
کے ساتھ الیمی دل پہند یحر ہیں اور تازک خیالیوں کے سامان
ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہمت کریں تو کسی سے
ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہمت کریں تو کسی سے
ہیجھے شدر ہیں۔

اور بزرگول کی کا آیداس ہی اور ایل وطن کی قدیم تاموری کو بربادی ہے بہاؤ تنہاری شاعری جو چندمحدودا حاطول میں بلکہ چندز نجیروں میں مقید ہورہ کی ہے اس کے آزاد کرنے میں کوشش کرو۔ اس فخر آبائی اور بزرگول کی کمائی ہے محروم ہوتا بڑے انسوس کا مقام ہے۔

اور بزرگول کی کمائی ہے محروم ہوتا بڑے انسوس کا مقام ہے۔

ابید نبیس تو کوئی کا آیداس ہی نگال۔

اے ہندوستان کے صحراؤ! فردوی اور سعدی نبیس تو والمیک ہی پیدا کردو ۔۔۔!

مرجه بالتين جوان اقتباسات كى مدد سے برآ سانى تجى جاسكتى بين حسب و بل بين: ا۔ آزادا پی روایت کے بجائے دراصل اینے زمانے کے اردومعا شرے میں پھیلتی ہوئی بدنداتی اور سطحیت سے نا خوش د کھائی دیتے ہیں جس وقت ان کا یہ <sup>کہ</sup>چر سائے آيا، غالب اور ذوق كے دور كا خاتمہ ہو چكا تعا۔ ذوق ، ظفر ، غالب ، موكن رخصت ، و خيب تھے۔اس وقت جیارول طرف دائے کے تام کاڈ نکائے رہاتھا۔زبان وبیان کے چنی رےاہ، ا كبرے بين كے ساتھ ساتھ ايك فكرى سستا بين اور انحطاط واكيب باز ارى قسم ى لذتيت اس دور کی شاعری کا غالب اسٹوب بنتی جار ہی تھی۔ کیا دتی ، کیا تعنو ، ہرطر ف شاعری ۔ نام پر ا کیے۔ جذباتی اور ہبنی زوال کا ماحول تھا۔ فاری اردو کی کا سیکی شاعری نے اظہار وافاہ ر جواعلامعیار قائم کے متھے،ابیا لگیا تھا کہ اب صرف قصہ یارینہ بن کررہ کے ہیں۔ مغمول کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ہندوستان کی تہذیبی اور ساسی زندگی 10 کیا۔ یا دور شروع : وج تھا۔ نشاۃ ٹانید کے اثرات تعلیم اور نقافت کے ثبے میں گہر ۔ ہوت ہارہے تھے۔ اپ ز آئی اور جد باتی پس منظر میں'' جو ماحائی'' کی شاعری واقعی ہے وفت لی را ی محسوس ہوتی تھی۔ اس توع کی مثالیں ہے شک متقدیمن اور متوسطین کے بیبال ہمی ویسمی باستی ہیں، ليكن ايك تو أن كوفت تك الدارادرا فكارك بيانون من لونى بزى تبديل تين آن مي دوس سے پیرکہ ۱۸۵۷ و کے پہلے تک کی شعری روایت میں ایب فیر معمولی و معمت اور بوقلمونی کا احساس بھی ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ واغ اور امیر ئے رہدی قبولیت کے ساتھ ماند یڑتا گیا۔ حالی سے عظمی سے ہوئی کہ اصول نے اپنی بوری روایت پر ڈیلے کی جاورا نیا ں کی ماذی ضرورتوں اور روحانی ضرورتوں میں فرق نیس ایا۔ آ زاد و بید الورثیا و حالی ہے م تر مرتبها درمقردلیت رکھنے کے باوجود کا، کیلی روایتوں نے انحراف یا انکارٹیس سرتے ،متلفرین اور من خرین کے بارے میں کوئی نازیبا اور تا ملائم بات نیس بیتے ، بزرکوں ۔ مال ہ احتراف كرتے بيں البتالية زمانے كاردومعاشے كي فيم البتاري اور باكى م افسوس کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کے شعر سے ' وہ کا، م مراد ہے جو دوئی

وخروش خیا ات سنجیدہ سے پیدا ہوا ہے۔خیالات پاک جو ل جول بلند ہوتے جاتے میں مرحبہُ شاعری کو پڑنجتے جاتے میں۔''

۲۔ آزاد نے اپنے زمانے کی اردوشا عمری کے رکی رنگ کی بابت بھی ایک منصفاند رویۃ اختیار کیا ہے اور گردو ہیش کی صورت حال سے میہ نتیجہ برآ مد کیا ہے کہ سے ان افسادت و بااغت اب زیادہ ہے، مگر خیالات فراب ہوگئے ۔ سبب اس کا سلاطین و دکا م عمر کی قبادت ہے ۔ انھوں نے جن جن چن وں کی قدر دانی کی لوگ اس میں ترقی کرتے گئے۔ "گویا کہ دور آ فرے خل حکم انوں ، رئیسوں ، جا گیرداروں نے اپنی میں ترقی کرتے گئے۔ "گویا کہ دور آ فرکے خل حکم انوں ، رئیسوں ، جا گیرداروں نے اپنی ہے تھے ہے سے دوری افتیار کر کی تھی اس کے نتیج میں شاعری بھی در بارداری اور سستی تفریح کا ذریعہ بن کررہ گئی تھی۔ "ورنہ (تو) اس نظم شعر میں شاعری بھی در بارداری اور سستی تفریح کا ذریعہ بن کررہ گئی تھی۔ "ورنہ (تو) اس نظم شعر میں شاعری بھی در بارداری اور سستی تفریح کا ذریعہ بن کررہ گئی گئی۔ "ورنہ (تو) اس نظم شعر میں شاعری بھی در بارداری اور سستی تفریح کا ذریعہ بن کررہ گئی گئی۔ "ورنہ (تو) اس نظم شعر اے ابل کمال نے بری بری کی تیابیں کھی ہیں ۔ "

"- آزادے تکچر میں فاری اور اردو کی کلا سیکی شاعری کی عظمت کا مستفل احساس ملت ہے۔ آزادے تکچر میں فاری اور اردو کی کلا سیکی شاعری کی عظمت کا مستفل احساس ملت ہے اور اپنی میراث پر وہ نہ صرف یہ کہ فخر کرتے ہیں ،أے کسی مجھی لحاظ ہے مغربی اور بیس مجھتے ۔ کہتے ہیں:

میڑے اہل وطن! تمباری جماعت دوفرتوں ہے؟ ہندووہ ہے۔ ایک ہندوہ ایک مسلمان ہم جانے ہو ہندو کون ہے؟ ہندووہ ثیر کدا ت ہم جس بات کی آرز دکرتے ہیں، وہ ان کی زبان کا اصلی جو ہر ہے۔ اگر بھاشا ہے تو وہ اصلی حالتوں کے اداکر نے ہیں سب پر ف کُتی ہے۔ سنگرت کی تو ت ظم خود صد بیان ہے باہر ہے۔ کیونکہ مضایین شاعران در کنار، اس نے تاریخ ہے لے کر جغرافیہ، طب، منشق، فقہ تک جس علم کولیا، نظم کی جنتری میں تحییج لیا۔ ووسرا جزو مسلمان، جن کی اصل عرب، عربی وہ زبان ہے جس میں مرد تو بالا ہے حاق ۔ گھروں کی عورتیں بلکہ لونڈیاں جب اپنی جوش تقریر پر بالا ہے حاق ۔ گھروں کی عورتیں بلکہ لونڈیاں جب اپنی جوش تقریر پر بالا ہے حاق ۔ گھروں کی عورتیں بلکہ لونڈیاں جب اپنی جوش تقریر پر بالا ہے حاق ۔ گھروں کی عورتیں بلکہ لونڈیاں جب اپنی جوش تقریر پر بالا ہے حاق ۔ گھروں کی عورتیں کہ ایس بردگوں کی میراثوں سے بردگوں کی میراثوں ہے۔ بردگوں کی میراثوں ہے۔

محروم ہو۔ کیا بیرحیف کی جگہیں کہ آج ہماری زبان حرف تا خیرے خالی ہو۔

٣- ال سلسلے میں بینکتہ بھی قابل غور ہے کہ آ زادادب اور زبان کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ اس کے طبعی اور جغرافیائی پس منظر کی اہمیت کے بھی کما حقہ قائل ہیں۔ سخندانِ فارس میں انھوں نے اظہار وبیان کی جغرافیائی روان ایر تفصیلی بحث کی ہے۔ کویا کہ خیال کی ماقری بنیا دول کو بجھنے اور حسب ضرورت اُن ہے کسب کرنے کابیا یک منفر دز اویے نظر تھا جواتی وضاحت اورصفائی کے ساتھ آ زاد کے کسی بھی معاصر کے بیباں، بہتمول حالی اور مسلم ، دکھائی نہیں دیتا۔ زبان اور زمین کے رشتوں کا حساس آ زاد کے یہاں بہت تو ی ہے۔ ای احساس سے شاعرانہ تجربوں کی ارضی بنیادوں ہے وابسۃ تصور کی راہ لگلتی ہے جنانجہ آزاد کے زیر بحث لکچر کے مضمرات پر گفتگو میں اس سکتے کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ۵۔مشرق کی مجموعی روایت کی وصدت پر آ زاد نے جا بجا زورصرف کیا ہے۔ عر بی فاری کے ساتھ ساتھ سنسکرت کا نام وہ لگ ہمک ایک ہی سانس میں لیتے ہیں اور ار دو کی روایت کووہ ان زبانوں کی مشتر کہ میراث کے سیاق میں رکھ کرد کیلیتے ہیں۔اس اندازِ نظر کااٹر آ زاد کے شعری تصور کے علاوہ ان کی نثر ونظم کے مزاح اور خار جی ہیئت پر بھی پڑا۔ اہے اس تکجر کے دوران بھی انھوں نے ایک ہمہ گیراور قومی مناظر پر تو جہ قائم رکھی چنانچہ اس کے اختیامیے میں بھی وہ کہتے ہیں۔

اے ہندوستان کے صحراؤ! فردوئی اور سعدتی نہیں تو وہ المیک ہی بیدا کردو۔ جانے والے جانے ہیں کہ شاعری کے لیے اوّل قدرتی جوہر بعد اُس کے چند تھسلی اور علمی لیاتیں چاہئیں۔ بعداس کے شوقِ کائل اور مثقِ دوا می میں نثر کے میدان چاہئیں۔ بعداس کے شوقِ کائل اور مثقِ دوا می میں نثر کے میدان میں بھی سوار نہیں ، بیادہ ہوں اور نظم میں خاک اُفقادہ ۔ مگر سادہ لوتی و کھوکہ ہر میدان میں دوڑ نے کو آ مادہ ہوں۔ بید فقط اس خیال ہے کہ میرے وطن کے لیے شاید کوئی کام کی بات نکل آئے۔

۲۔ آزاد کے اس تاریخی لکچر کا یہ پہلو بہت اہم اور تو جہ طلب ہے کہ وہ ا پ

معاشرے کی اصلاح کا جذبہ تو رکھتے ہیں اور نے تعلیم یافتہ طبقہ کے چلن کے مطابق زبان وادب ہے تو می تقبیر کا کام لیمنا چاہتے ہیں۔ لیمن زبان وادب کو آلہ کار کے طور پراستعال کر نے کی حمایت کے بعد بھی وہ اپنی روایت کے تشخیص کو گنوا نائیس چاہتے۔ اس لکچر کے ذریعے وہ اپنی ماضی کے گم شدہ صفوں کو پھر سے پانا چاہتے ہیں ای لیے مشر تی روایت کی وصدت سے ان کی نظر بھی نہیں بہتی۔ انگریز اور انگریزی وانوں کے لیے ان کے ول میں پہند یدگی اور ستائش کا جذبہ موجود ہے لیکن اُن کی کسی بھی بات سے مغرب کی کورانہ تقلید کا بہلونہیں نظا۔ ایک ایسے دور میں جب مندوستان کے نئے تعلیم یافتہ طبقہ کے شعور میں مغرب کی جگر ایس کا جذبہ موجود کے گئی اور انگریزوں کے انزات ہماری اجتماعی زندگی کے ہم مغرب کی جگر اور شبکا ہوئے سے نظر ایس کے ان اسلام ہوئے گئی ہم اور انگریزوں کے انزات ہماری اجتماعی زندگی سے ہم پہلو پر مشخکم ہوئے سے متے ، آزاو کا اس سیا ہے میں گم ہوئے سے ندصر ف نیج جانا بلک اپنی تخلیقی اور انگریزوں بات ہے۔ دوسر ف نیج جانا بلک اپنی تخلیقی اور انگریزوں بات ہے۔ دوسر ف نیج جانا بلک اپنی تغلیقی اور انگریزوں بات ہے۔ دوسر ف نیج جانا بلک اپنی تغلیقی اور انگریزوں بات ہے۔ دوسر ف نیج جانا بلک اپنی تغلیقی اور انگریزوں بات ہے۔ دوسر ف نیج جانا بلک اپنی تغلیق کی اور انگریزوں بات ہے۔ دوسر ف نیج جانا بلک اپنی تغلیق کی اور انگریزوں بات ہے۔ دوسر ف نیج جانا بلک اپنی تغلیق کی اور انگریزوں بات ہے۔

آ زاد کے تقیدی شعور میں عظمت کے عناصر نبیں ملتے عظمت کے عناصر تو اُن ئے۔ کسی معاصر کے یہاں بھی نہیں ملتے۔اس لحاظ ہے اردو تنقید کی روایت پرکلیم الدین احمد کی فیصلہ کن اور بہ ظاہ شدّ ت آمیز رائے بڑی حد تک درست کمی جاسکتی ہے۔لیکن اس مہیج لی تاریخی حیثیت اور معنویت ہے قطع نظر اس کے نکات میں ہوش مندی اور مغرب ے غیر مرعوبیت کی جو متحکم فضا ملتی ہے ، اپنی روایت کے عرفان اور تنبذیبی تصادم اور آ ویزش کے ماحول میں جذیے کے تو از ن اور تناسب کو برقر ارر کھنے کی جومخلصا نہ جدوجہد ملتی ہے، اے ظر انداز کر ویے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ آزاد کی شخصیت کا سب سے تا بل قدر پہلوا سے میں وصدت اور تھیل کا ایک مجھی نہ ختم ہونے والا تاثر ہے۔ ان کے ز مانے کی پُر آ شوب تاریخ کی طرح اُس زمانے کا عام شعور بھی منقسم ہو چکا تھا اور ایک مستعل بریکارزندگی کے ہرمیدان میں جاری تھی۔ کین آ زاد کے حواس پر جو بھی گزری ہو، انھول نے اینے تہذیبی وجدان کو جھرنے نہیں دیا۔ آزاد کے وجدان میں وسعت کے ساتھ ساتھ کیک بھی بہت ہے ،اس لیے وہ فکری سطح پر (حاتی کے برعس) کوئی انتہا پسندانہ موتف اختیار نبیس کرتے۔ نداینے ماضی ہے کراتے میں مندحال میں کھوئے جاتے ہیں۔ اصلاح پسندتو بیشک آزاد بھی بن مھے تھے اور ان کا یہ لکچر انگریزی افتدار کا استقبالیہ اور انیسویں صدی کی اصلاحی سرگرمیوں کا ایک حصد ہونے کی حیثیت ہے ایک تاریخی ضرورت کی تحمیل کا ذریعہ بھی سمجھا جائے گالیکن آزاد کی اصل وابستگی مغربی علوم اور افکار کے مطابق صورت پذیر ہونے والی نئی ونیا ہے نہیں تھی بلکہ مخصوص اور منفرد و نیا ہے تھی ، اجتماعی یا دواشت بھی محفوظ اپنے تہذیبی ماضی ہے تھی ، اپنی روایت کے بعض کم شدہ سانچوں ہے تھی ۔ آزاد کی اصل شخصیت کا اظہار اُن کے نظریات اور نصورات ہے زیادہ ، اور اُن کی شاعری ہے تو بہت زیادہ ، اُن کی نظریات اور نصورات ہے زیادہ ، اور اُن کی شاعری ہے تو بہت زیادہ ، اُن کی نظریات اور ارتعاش ہے معموران کے جادو کی طرح آتاد کی نظریات اور ارتعاش ہے معموران کے جادو کی اسلوب نے آزاد کی نیشر میں ذریعے اور مقصد کو یکھا کر دیا ہے ۔ چنا نچہ آزاد کے یہاں حال کی طرح اُن کا ماضی بھی ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے اِس نکتے کی وضاحت کے لیے کی طرح اُن کا ماضی بھی ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے اِس نکتے کی وضاحت کے لیے آب حیات سے بیدوا قتبا سات و پکھیے :

اے کاغذی خانقا ہوں کے بسنے والو! تمہاری تصنیفات میں تمہارے گھر آباد ہیں۔ جب آ تکھیں کھولتا ہوں تم نقوش میں تمہارے گھر آباد ہیں۔ جب قریق چائے نظر آتے ہواور وحروف کے لباس پہنے ہنتے ہولتے پھرتے چلتے نظر آتے ہواور ویسے کہ تھے۔ زبانہ سالہا سال کی مسافت طے کر کے ذور نگل آیا اور سینکڑوں برس آگے بردھا اور بردھ جائے گا، محرتم اپنی جگہ برستور قائم ہو۔

اے ہمارے رہنماؤ! تم کیے مبارک قدموں ہے چلے تھے اور کیے برکت والے قدموں ہے رہنے میں چراغ رکھتے گئے گئے کہ جہاں تک زمانہ بڑھتا ہے، تمہارے چراغوں ہے جراغ طلح علی کہ جہاں تک زمانہ بڑھتا ہے، تمہارے جراغوں ہے جراغ طلح جلے جاتے ہیں اور جہاں تک ہم آگے جاتے ہیں تمہاری ہی روشنی میں جاتے ہیں۔

تخیل کالمس تاریخ کوبھی ایک جیتا جا گنا تجربہ بنادیتا ہے۔ آزاد کے یہاں ہر شے، ہر خیال، ہر کیفیت ایک حساس کا کنات کاحقہ ہے۔ آزاد کا بڑے سے بڑا کنالف بھی اس انداز نظر کو اُن کی ماضی برتی کا نام نہیں دے سکتا کیونکہ آزاد کی مجموعی حتیت نے آ ز مائش کی اُس کھڑی میں بھی کسی زیانے کی حد قبول نہیں گی۔ ماضی اور حال دولوں اُن کے یہاں ایک سلسل کا صلہ ہیں۔ باہر کی دنیا میں جیسا بھی ہنگامہ بریا رہا ہو، آزاد کی شخصیت کے داخلی نظام میں مختلف النوع احساسات کوجذب کر لینے کی صلاحیت جیران کن ہے، چنا نچدان کی میسوئی میں فرق نہیں آتا۔ شایدای وجہ ہے آزاد کا یہ پیجر بھی اُن کے شعور میں کسی انہونی یا اجا تک تبدیلی کا پیتزئیں دیتا۔اے ہم آ زاد کے ماضی اور ہندوستان کے اجمّا عی ماضی کے بس منظر میں رکھ کر بھی و کھے سکتے ہیں اور ہندوستانی نشاۃ ٹانبیہ کے علاوہ اردو شاعری کی تاریخ میں انجمن پنجاب کے روایتی رول کے حساب ہے بھی اس کے مغاہیم کا تعنین کر سکتے ہیں۔اصل میں کسی بھی موضوع کی طرف اُس کے لکھنے والے کا روتیہ اسپنے موضوعات کی طرف انیسویں صدی کی ذہنی بیداری یا اصلاحی رجحانات کاعکس محض نہیں ہے۔ بیروتیہ سرسید، حالی بیلی کسی ہے بھی مماثل نہیں۔اس پر آزاد کے شعور کی انفرادیت کا نقش بہت واضح ہے چنانچہ ایک خاص زیانے کی تاریخ بیں محصور ہوتے ہوئے بھی تھم اور کلام موزوں کے باب میں بیرخیالات انیسویں صدی کی نشاۃ ٹانیے کے بوجھ سے آزاد ہیں۔ہم سے ان کا مطالبہ ہیہ ہے کہ اٹھیں جدیدعہد اور جدید تھم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آ زاد کی شخصیت اور اُن کے ایے شعور کے حوالے ہے بھی دیکھا جائے۔

اس مُنقَلُو كے خاتے پر چندوضاحتی بھی ضروری ہیں:

ا۔ جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے شبت اور منفی ، دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھنااس لیے بھی منروری ہے کہ حالی کی او بی قبر کے بعض متازیہ عناصر کا جائز و اُن کے اصل سیاق میں لیا جائے۔

۲۔ اولی فکر میں غیراد لی عناصر کی شمولیت کا جواز کسی بھی عہد کے معاشر تی حالات مہما کرتے ہیں۔ آروآل نے کہا تھا کہ جنگ کے زمانے کے ادب اُس عہد کی صحافت ہوتی ہے۔ ادب کے تاجی رول پر اصرار کی منطق پر ، جد بد تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے پہر منظر میں ،ای حوالے ہے فور کرنا جا ہے۔

۳۔ انجمن پنجاب کے مقاصد صرف اولی اور معاشرتی نبیس ہے۔اس کی تہہ میں برطانوی سامراج کی بچھ سیاسی صلحتیں بھی کام کر رہی تھیں۔وانستہ یا نا دانستہ طور پر انیسویں صدی کی اصلاحی انجنیں اپنے آپ کوان سے الگنہیں رکھیں۔ اکبر یاصلقہ اودھ پنج کی طرف سے علیگڑھ تحرکی پر جواعتر اضات کیے گئے وہ سب کے سب غلطہیں تھے۔

سے سرسید، حاتی اور اُن کے معاصرین پی سے ہرایک کی خدمات اپنے اپ دائر ہے بیس کہیں کہیں ہے اظمینانی کا جو دائر ہے بیس کہیں ہے۔ آج ضرورت جدید ہندوستانی فکر اور انیسوی احساس ہوتا ہے تو وہ ہے سبب نہیں ہے۔ آج ضرورت جدید ہندوستانی فکر اور انیسوی صدی کے اصلاحی میلا نات کے آزادانہ مطالع کی ہے۔ اس عبد کی شخصیتوں بیس ہشمول حاتی ، کوئی بھی شخصیت اتنا کر ورنیس کہ آزادانہ جبتی اور مطالع کی تاب ندلا سکے۔ اپنی بعض مجبور یوں اور معذور یوں کے باوجود سی خصیتیں ہے مثال اور مقتدر تھیں اور ان کے فیضان کا مسلم ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہماری تنقید کی روایت بیس اپنے تضاوات کے باوجود مقد ہے کی صلحت ترجی ایک مرکزی حوالے کی ہے۔



# ڈ اکٹر اختر حسین رائے پوری ادب اور زندگی

اوب کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نبیس کر سکتا۔ گر زندگی جیجیے اوب ہے زیادہ مزیز ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی سکنے والازندگی کو بہتر بنانے کے لیے معاشی آزاوی ، ذائن آزادی اور اجھائی ترقی کی ہاتی کرتا ہے تو میرے دل میں اُس کے لیے عزت اور تعمريم كے جذبات بيدا: وت بيں ليكن مجھے بيہ معلوم ہے كہ انسانی ساج كواورا جمّا عي زندگی کوسد حدار نے سنوار نے اور مام فن ح و بہودی کے رائت پر لے جانے کی طاقت اور مها حیت ادب میں نہیں ہوتی۔ ادیب انسانی درو اور اندوہ کا ادراک کرنے ، دہشت اور انس کی ہے بھرے ہوں کا بوجھ آٹھانے کے معالمے میں عام انسانوں کے علاوہ ، و نی فکروں اور س نمنیدانوں ہے بھی شاید آ کے ہوتا ہے۔ اُس کے احساسات اور اعصاب میں شذ ت اور ذ کاوت و سروں کی ہانسیت شاید زیادہ ہوتی ہے لیکن او بیب قوموں کی تقدر نبیں بدلتے بدل بھی نمیں کئے۔ ای لیے ، ما ابا یلیٹ نے یہ بات کمی تھی کہ دنیا اس والت آئیں و لے کی جب تک کہ سیاشتداں اوب نہیں پڑھیں گے۔اور سیاشدال جب تک الا بالنيس يوحيس كرا نسان كو كها ويجهة ربيس كرية تاريخ البائية بين اور جاريز مانية میں بی کیوں اسکا زمانوں میں بھی یہی صورت حال سامنے آئی رہی ہے ،اویب کے واسرے بہت ہے مسلوں میں ایک مسلمہ جھے آشوب کہنا جا ہے ایدر ہاہے کہ سیاست وال اے مام طور پر گھا ک نیں ؛ التے۔اویب اگرسی ہے تو گھاس کھانے کے شوق ہے دورر ہتا ہے اور اگر تربیت ، صحب ، کسی انفر اوی یا اجتماعی ضرورت کے باعث اس میں بیشوق بیدا ہو بھی جائے تو بس مٹھی دو تھی بجر گھاس اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دنیا جاتی ہے کہ سرگرم ذہنی زندگی گزارنے والے معدے کے کمزور ہوتے ہیں۔

جھے بار بار میا حساس ہور ہا ہے کہ اس گفتگو کے آغاز کے لیے ، جھے اس سے بہتر تمہید کی تلاش کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری ایک نہایت ذی علم ، جامع صفات اور با کمال انسان تھے۔ گی زبانوں کے عالم تھے۔ تاریخ ، فلفہ اور سابی علوم کے ساتھ ساتھ انھول نے ملکی اور غیر ملکی زبانوں کا بہت ساادب پڑھا تھا۔ اپنے زبانے کے مشہور رافسانہ نگار تھے۔ لائق مترجم تھے۔ زبان داں تھے۔ ایک نہایت زندہ تو انا اور رنگا رتگ خصیت کے مالک تھے۔ اُن میں فکری دیانت داری بھی بہت تھی۔ چنا نچہا پی اور جوش کی غضب ناک اور بے قابوتر تی بیندی کے باوجو داخیس جوش کی شاعرانہ حیثیت اور مقبولیت کے انہدام میں بھی ذرّہ برابر تکلف نہیں ہوا اور اقبال سے ارادت وعقیدت کے باوجود ، جوش افرانہ سے کے خطرف کر دراہ میں باوجود ، جوش اختلاف میں بھی ذرّہ برابر تکلف نہیں ہوا اور اقبال سے ارادت وعقیدت کے باوجود ، جوش اختلاف میں وہ اقبال پر بھی حملہ کر جیٹھے تھے۔ اس واقعے کی طرف کر دراہ میں باوجود ، جوش اختلاف میں وہ اقبال پر بھی حملہ کر جیٹھے تھے۔ اس واقعے کی طرف کر دراہ میں باتھارہ ملتا ہے:

(اقبال سے) آخری الاقت ۱۹۳۱ وہل بانی بت میں مولانا حالی کی صد سالہ سالگرہ کے مشہور جلنے میں ہوئی جب میرا مقالہ ادب اور زندگی ان کونظر سے گزر چکا تھا۔ جب کسی نے میرا تعارف علامہ اقبال سے ان الفاظ میں کیا کہ بیرا بکی ثان میں خن تعارف علامہ اقبال سے ان الفاظ میں کیا کہ بیرا بکی ثان میں خن شمسرانہ با تمی لکھ مے جی ، تو انھوں نے کمال شفقت سے فرمایا۔ ایسے مخلص نو جوانوں کی میں قدر کرتا ہوں ۔ بے جان فرمایا۔ ایسے مخلص نو جوانوں کی میں قدر کرتا ہوں ۔ بے جان لوگوں کے اختلافات کو ترجیح دیتا لوگوں کے انقاق پر جان دار اوگوں کے اختلافات کو ترجیح دیتا ہوں۔ "

واقعہ بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر اخر حسین رائے بوری یہ بھی لکھتے ہیں کہ 'اس وقت میں نے اقبال کا کلام جستہ جستہ پڑھا تھا۔اب انسانے کا نقاضہ ہے کہ ان کی شاعری اور شخصیت کی عظمت کا اقرار کروں ۔غم دوراں کا ایبا نوحہ خواں اور عظمت انسال کا ایبا قصیدہ خواں بیسویں صدی میں کوئی شاعر نہ ہوا۔'' کویا کہ ''ادب اور زندگی' میں اتبال کی طرف ان کا جو روبہ سامنے آیا وہ ادحور ہے مطابعے پر بنی تقاادر منصفانہ بیس تھا۔ اس اعتراف میں پچھتاوے کا جو عضر تمایاں ہے ، ترتی پہند تنقید میں اس کی مثالیں بہت جگہوں پر مل جا کیں گل سر دارجعقری مثالیں بہت جگہوں پر مل جا کیں گل سر دارجعقری اور ڈاکٹر احتر حسین رائے بوری ، اس کے یہاں فیلے کی فیلے کی خطمی کا اعتراف اور ڈاکٹر احتر حسین رائے بوری ، اس کے یہاں فیلے کی فیلطی کا اعتراف اور پشیمانی کا احساس بھی اتناہی زیادہ ہے۔

# (r)

'' ادب اورزندگ'' کےمطالعے میں ،اس یا دگا ز زمانہ مضمون کی اشتعال انگیزی کے باد جود ،اینے بس بھر ، میں احتیاط اور ترمی کا روبیہ اختیار کرنا جا ہتا ہوں۔اور اس کی وجہ میرے ذبن میں بہت واضح ہے۔ ایک تو یہ کہ تاریخ (ماضی ) کے ساتھ زیادتی اور زور ز بروی یوں بھی لا حاصل ہے۔ دوسرے بیاکہ ڈاکٹر اختر حسین رائے یوری کی آپ جی گرو راہ کے مطالع نے برسوں پہلے میرے اندر جوخوش گوار تاثر بیدا کیا تھا، وہ نہ صرف ہے کہ ابھی باتی ہے ، بول کہنا جا ہے کہ بیتا ٹریملے ہے زیادہ متحکم ہوا ہے۔ بیم حمیدہ اخر حسین رائے بوری کی خودتوشت ہم سفر ایک جادو بھری کتاب ہے جس کے اثر سے نکلنا آسان نہیں ادر اس کتاب میں جو سحر اخیر تک جھایا دکھائی دیتا ہے ، وہ اختر حسین رائے پوری کی شخصیت کا ہے۔ پھرمبرے تا ٹر کومزیدتر تی بیکم حمیدہ اختر حسین رائے پوری ہی کی تازہ وارد كتاب" تاياب بين بم" سے لى جو مجھے ہفتہ بھر ميلے مشفق خواجد صاحب كى عنايت سے موصول ہوئی ہے۔ یہ کتاب سات افراد کے خاکوں پرمشمثل ہے۔ ان کی الگ الگ صیتیں ہیں ،گران میں اثنز اک کا پہلواس یات سے نکلتا ہے کے سات کے ساتوں افراد زندکی کی بعض بنیادی قدروں کے تر جمان ہیں۔ انتر صاحب (ڈاکٹر اختر حسین رائے بوری ، کی طوالت کے بیش آظر اس مضمون میں اب آھے میں نام استعال ہوگا کا خاک بھی اس کتاب میں شامل ہے ، یا دنا ہے کے طور پر دوا قتبا سات حسب ذیب ہیں:

ادب اور شاعری ، ایشیا ، یورپ ، ایران اور دیگر مما لک
کے ، ان سب پر کس قد رعبور حاصل تھا۔ مؤییتی اپنی ہویا یور پیر ،

دونوں بی پر بکسال پہروں گفتگو کر سکتے تصبیاست کا ذکر آجائے تو

وہ کھل اُٹھتے ، جیران کن با تیس بتاتے ، کھانوں پر بات چل پڑے تو

مختلف مما لک کے کھانوں پر ہولتے اور بتاتے رہے ۔ یہ وسیاحت
سے والہاند و کچی رہی ۔ اس بح میں اُن کے پاس جھے خزانہ تھا۔
ماہ ب عالم میں اُن کی علیت اور معلومات بدرجہ ُ اُٹم تھیں ۔

دوجانیت اور فقد اور تصوف پر جو وہ بتاتے تو ہزینے بزیے عالم ، ین
ماموثی سے سنا کرتے۔
ماموثی سے سنا کرتے۔

غرض کہ اختر صاحب کی جو آنسو بران کے خود فوشت ہوائی اور بیگم جمید وانتہ لی دو
کما اول ہے الجرتی ہے أہے بہ ظاہر اُن کے عظمون '' اوب اور رندگی'' ہے کوئی من سبت
نہیں۔ اپنے سوائح کی روشنی میں و و کی تقدر شاعر انداور رو مانی مزان رکھنے والے اید فو و
کے طور پرہم سے روشناس ہوتے ہیں۔ بیفر و حقیقت کا ایک کشاوہ تقسور رکھتا ہے یطبی سے اِلی ایک سے ایک ہوئے ہیں۔ بیفر اور جھیلے ہوئے تقسور کا حصہ ہوتی ہے جس

میں مابعد الطبیعاتی سیائیوں' کوسمونے کی منجائش بھی نکل آتی ہے۔ بیفر دفطری زندگی کا ایک رجا :واشعور رکھنا ہے اور تہذیب کومرف ماذی کمال کے حصول کا بتیجہ نیس محصا۔ اس موتعے پر بچیے کلیم الدین احمد کا ایک تول اور اس کے جواب میں فراق صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے جے موجود و بحث کے سیات میں دوہرایا جاسکتا ہے۔ کلیم الدین احمد کے ان لفظوں پر کہ غزل ایک نیم وحشی صف تحن ہے، فراق صاحب نے یہ حاشیہ چڑ حایا تھا کہ وحشت یا نیم وحشت کے عناصر ہے خالی ہو کر شاعری دینوی نفع نقصان کا بیورہ ہے قراق صاحب شاید بهی کهنا جائے تھے۔ اسرار ،اقسام ، غیرمتوقع واقعات اور تج بول ،سمجھ میں مجھ آنے والے کھ ات نے والے احساسات اور جذبول، مجسم اور تجریدی حقیقوں کے عناصر ہے استفادے کے لینی معاشیات کا رسالہ تو لکھا جاسکتا ہے ، ادب اور آ رث کی تخلیل نبیس کی جاعتی کیل اور خوش مذاقی کا خاند اگر خالی ہے تو آپ علمی استدلال اور تفض كانتشب شك جما كيتين وادب اورآرث كرموز ا كافيس بوكة -اختر ماحب کی شخصیت اس لی ظ ہے دوحصوں میں بی نظر آتی ہے۔ ایک چبرہ أس محفس کا ہے جو ادب کے ذریعے معاشی انقلاب کا خواب نامہ ترتیب وے رہا ہے۔ جسے خلیقی لفظ کے بے حساب تجربے سے زیادہ دل چھپی لفظوں کو سلائڈ کی طرح و مجھنے ہجھنے اور برہے سے اورلفظ کے مغموم کو پھیلائے ہے زیادہ اے سمٹنے ہے ۔لفظ کے ابہام ہے زیادہ اس کے معنی کی تعین ہے ہے۔ اختر صاحب کی علیت اور اسکا لرشب کے مطالبات اُن ہے بچھ اور رہے ہوں کے۔انھوں نے اوب اور زندگی کے اسرار پر اپنے علمی ،نظریاتی ،ساجی اور نیم سیای ایتانات اور اینے بنیادی موقف کا اطها تی کرنا جیا ہا۔ ای لیے ، اوب کو بھی وہ اس رائے پر لے جانا جا ہے ہے جس کا انتخاب انھوں نے اپنے عہد کی اجہّا کی زندگی کے لیے کیا تھا۔الرات میں دورا فآدہ نیے پر بنول کے سکوت ہسمندروں کی خودفراموشی ، سکھنے جنگلوں کے غنی اور پرکشش رمز اور بہاڑی جمرنوں کے شوخ رفتاری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔علوم دینی پر عبور اور ند ہبی تجر بے وسعت کے باوجود اولی تفہیم اور تجر بے کے سیاق میں عسکری نے علیت کے حدود کی جونشان دبی این تحریروں میں بار بار کی ہے اور مکتبی شعور پر تخلیقی تجریبے کے اور اک کوجوفوقیت دی ہے ، زیر بحث مستے کے بس منظر میں اُس پرتو جسروری میں۔

"اوب اور زندگی" کی اشاعت جولائی ۱۹۳۵ء کے رسالہ اردو میں ہوئی تھی،
یعنی کہ ہندوستان میں ترتی پندتر کی کے باضابط تیام ہے لگ بھگ ایک سال پہلے ۔ اس
دور کا ذکر کرتے ہوئے اختر صاحب نے لکھا ہے کہ ۱۹۳۵ء کے آس پاس۔ "حقیقت
نگاری اور ترتی پندی کی دھوپ میں رومان پندی کی چاندنی بھم پڑگئی ، گراس میں کیا
شک ہے کہ اردو ادب میں اس نے روایت پرتی ہے ہٹ کرنی راہیں حلاش کرنے کی
صلاحتی بیدا کیں۔"نی راہوں کی حلاش اور ترتی پندنظر بیادب کی تقمیر اور قیام میں او لیت
کے باوجود ، اختر ضاحب کی دل چھی برقر اردی۔ گردراہ میں لکھتے ہیں:

۱۹۳۵ میں ای رسانے (کلکتے ہے ہندی میں شائع ہوئے والے "وشوامتر") میں میرامضمون "ساہتیہ اور کرانی" (ادب اور انتظاب) شائع ہوا جسے ہندی میں ترتی پسند تنقید کا سکے بنیا دقر اردیا کیا ہے ...

۔۔۔ تاریخی اعتبارے بیتر کی جولائی ۱۹۳۵ء میں اس مقالے سے شروع ہوتی ہے جو میں نے انجمن ترقی اردو (اورنگ آباددکن) کے رسالے اردو کے لیے قلم بند کیا تھا۔

اختر صاحب نے ترقی بندتح یک کے قیام میں اپنے رول کی وضاحت کے ساتھ روشنائی ہے جادظہیر کا ایک اقتباس نقل کیا ہے ۔ '' ۱۹۳۱ء یا شایداس ہے بھی پچھ پہلے اختر حسین رائے بوری نے اپنامشہور مضمون '' ادب اور زندگی'' لکھا جو انجمن ترقی اردو (ہند) کے سہ مائی رسالہ اردو میں ثائع ہوا۔ میرے خیال میں سے ہماری زبان میں پہلامضمون ہے جس میں مبسوط فیال میں سے ہماری زبان میں پہلامضمون ہے جس میں مبسوط اور مدلل طریقے ہے ہے ترتی پہندادب کی تخلیق کی ضرورت بتائی میں اور مدلل طریقے سے خترتی پہندادب کی تخلیق کی ضرورت بتائی عند ندمت کی گئی۔

بحصے اعتراض اس بات برلبیں ہے کہ ترتی پندتح کے بنیاد کا بہلا پھرر کھے جانے کے عمل میں اخر صاحب اپی قیادت کا ذکر اتی صراحت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں۔ ترتی پندتر میک کواٹی کوتا ہیوں اور خامیوں کے باوجوداس وقت تک ہمارے اوب کی سب سے بروی تحریک کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر ہمارے او یہوں کی انا گزیدگی کا حال تو ب ر ہاہے کہ وہ '' آزاد غزل''اور انشائے جیسی فقید الشال اصناف کے بانی ہونے کا دعوا کرتے بھی تھکتے نہیں۔ پتایس باا ہے جنایق صعف کی تلافی کے لیے ہے یا تاریخ سازی کے شوق کی وجہ ہے۔ ماچس کی تیلیوں کا تقدر کھنے والے اویب بھی یہ کہتے نہیں شر ماتے کہ یہ اور وہ بحث ادب کی تاریخ می انصوں نے شروع کی ۔ اختر صاحب کے سیاق میں میری بے اطمینانی کا سب یہ ہے کہ ادب اور زندگی کے مقد مات میں جو خام کاری ہے ، جو ذہنی کیا ین ہے ،اے محسوں کرنے کے باوجودوواس کی مدانعت سے بھی باز نبیس آئے اوراد لی زندگی کے ابتدائی دور کی میذباتیت اور بے راہ روی پر پچھتا وے کا احساس رکھنے ، اپنے موقف کو بدلنے کے باوجودوواس سے دست برداری کے اظہار میں جھکتے یوں رہے کہ اُن کا دل بھی تاریخ سازی کے متذکرہ شوق ہے آ زادی پر تیار نبیس ہوسکا۔ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ:

اس قریک کااٹر اتنا گہرااور دوررس تھا کہاں نے بلاشبہ
اس دور کے شعردادب کے مزاج کو بدل کرر کھ دیا۔ جنگ آزادی کی
ہٹا کہ آرائی میں لاز مانعرہ زنی اور جوش و بیجان کا اظہار بھی ہوائین
ایس تحریروں کی کی نبیس جن کی حیثیت مستقل ہے ، بالخصوص ترقی
بہندی نے اس دور کے ہرشعبۂ ادب میں کر دارادا کیا۔

یا ہے کہ — ایجا دا در تخلیق میں وہی گہرا ربط کارفر ماہے جو تنقیدا وراجہاد کے ترجمانوں میں ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے پر روایتوں کی تبییں جم جاتی ہیں تو انھیں تنقید کی چھری ہے ہی صاف کیا جا سکتا ہے ادراس کے لیے اجتہاد کا جذبہ ضروری ہے ۔۔۔
تو تھوڑی المجھن کی بیدا ہوتی ہے کہ اختر صاحب جیسی دیا نتداران شخصیت رکھنے تو تھوڑی المجھن کی بیدا ہوتی ہے کہ اختر صاحب جیسی دیا نتداران شخصیت رکھنے

والا مد با تیں اعتراف کے بجائے اعتراض کے انداز میں کیوں کہدر ہاہے؟ وہ نعرہ زنی

کرنے والوں ، جوش و بیجان کا اظہار کرنے والوں ، تنقید کی چھری سے روا یوں کہیں
صاف کرنے والوں ' میں بھی اُ ک طرح پیش پیش تیجے جس طرح ادب اور زندگی کے ایک
محدود اور متعین شعور کی تاسیس کا فریضاد اکرنے والوں میں ، بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ ان دونوں
سرگرمیوں میں ایسا جرت انگیز قتم کا تال میل اگر پیدائے وگیا ہوتا تو ترتی پند نظریہ ادب
اُس منطقی انجام تک بھی نہ پنجاجس کے احساس سے خود اختر صاحب بھی غافل نہیں رہ سکے۔
یہ صورت دیکر اقبال یا اپنی روایت یا کلاسیکیت ، یا نہ ہی ، متصوفانہ تج بے کی بابت اپنے
ابتدائی موقف پرنظر تانی کی ضرورت بھی انھوں نے محسوس نے ہوتی۔

ائے ایک مضمون 'اردو ادب کے جدید رجحانات' (مشمولہ ادب اردو انقلاب) میں اختر صاحب نے لکھا تھا۔ ترتی پندتح یک کے فروغ میں جب ذیل واقعات قابلِ ذکر ہیں — آخر عمر میں پریم چند کے آرٹ کا انقلاب ، اقبال کی رطت، '' ادب اورزندگی'' کی اشاعت، ترقی پسندمصنفین کی انجمن کا قیام ، قاضی نذرالاسلام کی نظمول کے تراجم — "ان میں سے پہلا واقعہ لینی کہ پریم چند کے آ رہ کا انقلاب ایک حد تک خود اختیاری ، دوسرے واقعے کا سبب مشیت ایز دی ہے ، بقیہ تیسرے چوتھے اور یا نجویں واقعے — (اوب اور زندگی کی اشاعت ) انجمن ترقی پیند مصنفین کا قیام نذر الاسلام کی نظموں کے تراجم ) کے پیچیے جوشخصیت سب ہے زیادہ سر گرم رہی ، وہ خود اخر صاحب کی ہے۔" اقبال کی رصلت" کورتی پندتحریک کے فروغ کا سبب قرار دینا ، اپی اد لی زندگی کے ابتدائی دور میں تحریک کے موسسین کی انتہا پسندی اورفکری عدم تو ازن کی روشن مثال ہے۔ اختر صاحب نے اردوادب کے بارے میں میپیشین کوئی کی تھی کہ اس کے بعض جھے ایسے ہیں جنھیں دیکھے کرآنے والی تسلیں جیران ہوں گی۔تصورات ہمارے ز مانے میں جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں اور ( سائنس کی طرح )اب اوب ہے وابسة نظر یول اوراصولوں (تھیوریز) میں جس شم کی مجلت پیندانے ترمیم وسمنیخ ہونے گلی ہے ، اس کے حساب سے عین ممکن ہے کہ آنے والی تسلیس اپنے ماضی پر واقعی حیران ہوں۔ گر بشیمانی اور جیرانی کے اس امکان کا نشانہ بیمضمون (ادب اور زندگی) ضرور بے گا۔ یبال اس مضمون کے بارے میں خلیل الرحن اعظمی کے ایک رد عمل کا تذکرہ بھی کیا جاسكا ٢- اين كتاب" اردو يس ترقى پنداد لي تحريك مين انهون تي كلما تقا: اس مضمون ميں لينن ، څالشا ئي ، گور کي اور رومين رولال

وغیرہ کی تحریروں کے حوالے ہیں اور ان کاروشی میں اوب اور سماجی زندگی کے رہتے پرنظر ڈالی تی ہے۔ تمراس مغمون کی سب سے چونکا نے والاحمد وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں معنف نے " قدیم ادب ہند کامعاثی تجزیہ ' کیا ہے۔ سنسکرت، ہندی، بنگالی، مجراتی اور متعدد زبانوں کے ادب کو طبقاتی مشکش کے آئے بین دیکھنے کی كوشش كى منى ہے ليكن جذبا تيت اور ناقص فكر كى وجہ ہے ہيہ حصہ مضحکہ خیز حد تک دہشت بسندی کا شکار ہو گیا ہے، خاص طور پرار دو کے قدیم ادبی سر مایے کی تحقیر و تذکیل میں وہ حدے زیادہ آ کے نکل یجے ہیں۔ نیگور کوفراری اور اقبال کوفسطائیت کا نمائندہ ٹابت کرنے

میں بھی اٹھوں نے عجات سے کا م لیا ہے۔

ارب کا معاشی تجزیہ؟ یعنی کہ چہ! ادب اور تخلیقی تجریبے کی تشکیل میں معلوم اور تامعلوم کنی با تیم اور ذہنی وجذباتی توانائی کے کئی سادھن وسیلہ بنتے ہیں۔لیکن ادب کی تخلیق میں علم الاقتصاد کا ایندهن کتنا اور کس طرح صرف ہوتا ہے ، اس کی پیائش کا کوئی طریقه ابھی تک تو انسانی شعور کی گرفت میں آیا نہیں۔ اختر صاحب نے اپنی آپ بتی میں مولا تا ابوالكلام آزادے ملاقات كاليك واقعد للكرايے:

ا کے بارمغرب ومشرق کی شاعری کا مقابلہ ہونے لگا تو میں نے کہا۔جب میں سنسکرت کی شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں تو محسوں ہوتا ہے کہ کسی تھنے جنگل میں پھر رہا ہوں جس میں طرح طرح کے درخت میں اور بھانت بھانت کے چیدو پرند کلیلیں کر رے ہیں۔ بوری کی شاعری برف وباراں اور ہرے جرے ميدانوں ميں لے جاتی ہے۔فاري داردوكي شاعري شهر كے كلى کوچوں یاصحرا کے ریگ زاروں کی یاددلاتی ہے۔ بین کرمولا ناذرا در کے لیے خاموش ہو گئے اور پھرخوشی کے انداز میں کہا" بیزیا خیال ہے۔اس پر تفصیل کے کھیے۔معاشیات کے علاوہ جغرافیہ کا بھی اثر فن وادب مریز تاہے "

لینی یہ کہ مختلف اولی روایتوں کا مطالعہ ایک سطح پر مختلف طبیقی اور جغرافیائی حالات کا مطالعہ بھی ہوسکتا ہے کسی اوب پارے کی تخلیق اور کسی اوبی روایت کی تعمیر کے پیچھے ما خذکا ایک پوراسلسلہ ہوتا ہے جن کی جڑیں مختلف زمینوں میں پیوست ہوتی ہیں۔ ہمارے زماتے میں دلی بن (Natavism) کے میلان کی ایک تعمیر مقامیت کی یاارضیت کی سطح پر بھی ممکن ہے جس کی طرف محولہ بالا اقتباس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ علاقائی اوب کی شناخت کا ایک ذریعے مختلف علاقوں کے زمین و آسان بھی جنے ہیں۔ ایک وسطح تر مفہوم میں تو می اوب کی اصطلاح کا تعین بھی انھی واسطوں ہے ہوتا ہے اور مختلف او بی روایتوں میں تو می اوب کی اصطلاح کا تعین بھی انھی واسطوں ہے ہوتا ہے اور مختلف او بی روایتوں کے مظاہر ہے جوروحانی اور وجدانی مناسبت تھی اس کا نقاضہ بھی یہ تھا کہ وہ کسی اوبی روایت کے مطابع میں اس کے تھوں اور شہود (Concrete) حوالوں کو نظر میں یا ادب پارے مطابع کو عمومیت کا شکار شہونے و ہیں۔ لیکن جب بھی اوب اور آ دٹ کی تقہیم کسی بیرونی اور امیم وہ متحد تک رسائی مشکل ہوجائے گی۔ آرٹ کے اعلام بمنفر واور محصوص مفہوم ومقصد تک رسائی مشکل ہوجائے گی۔

ہراد فی روایت کی پیچان اس روایت کا کیس منظر تر نیب و ہینے والے ارضی اور ماورائی عناصر کی تشخیص پر بنی ہوتی ہے۔ رکھے نے تو جا بلی وور کی عمر بی شاعری کے مطالعے میں مغرب ومشر ق کے مابین امتیاز قائم کر نے والے اوصاف کا تعین بھی ای اصول کی بنیاد پر کیا تھا۔ خیر بقطع نظر اس کے کہ میہ خیال اپن تازگ کے باوجود ہمارے لیے نیانہیں اور اس کی طرف تفصیلی توجہ ہمیں مجر حسین آزاد کی ' بخن وان فارس' میں بھی مل جاتی ہے ، یہاں عرض میہ کرنا ہے کہ انسانی اظہار کی کوئی شکل ہو، یا بجائے خود انسان ، اس کی تغییر میں طبیعی ، مادی ، جغرافیائی ، تاریخ ، فکری ، نفسیاتی کیس منظر کا ایک خاص رول ہوتا ہے۔ بیتمام طاقسیں مادی ، جغرافیائی ، تاریخ ، فکری ، نفسیاتی کیس منظر کا ایک خاص رول ہوتا ہے۔ بیتمام طاقسیں

ال جُل کرایک مرکب بناتی ہیں جس کا تجزیہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کسی معمل میں کسی محدول یا مرکب کا کیا جاتا ہے۔ انسان اور انسانی تجربہ ایک بجیب وغریب مظہر ہے، وقت اور موت کے جنگل میں آسانی ہے نہ آنے والا۔ چنا نجہ زبانی اور مکانی وسائل کی ایمیت اپنی جگہ پر مگر ادب اور آرٹ کی ترکیب کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ بینز مال اور مکال میں گردش کو اپنا مقصود و منتبانہیں بناتے۔ زبال اور مکال میں رہے ہوئے بھی اس کی صدول کوعبور کرجاتے ہیں۔

# (r)

ا گر دراہ میں جبلی جنگ عظیم کے بعد کی دنیا کا ذکر کرتے ہوئے ،اختر صاحب نے اُن رویوں کی نشا نمر ہی بھی کی ہے جو پرانے نظام اقد ار کی شکست ریخت کے نتیجے میں رونما ہوئے۔" (جب) ادیب معاشرے سے غیر وابستلی محسوں کرنے گے (اور ) اس ظرے اجنبیت کے اُس رجی ن نے زور پکڑا جس کا ذکراب ہم اپنی زبان میں بھی سُن رہے میں۔'' بول اُن کے' اردو میں اس ربخان کے چلن کی وجہوہ ذہنی اختشار ہے جو ہے 190ء اور ۱۹۷۱ء کے دافعات کے بعدر دنما ہوئے۔ ''آ کے چل کروہ لکھتے ہیں کہ'' ان رجحانات کے فنی امکانات جب ختم ہونے کو آئے تو مغرب ایک بار پھر داستان کوئی کی اس روایت کی طرف پلن جہاں ہے فکشن کا آغاز ہوا تھا۔ وہ خوابوں کی اُس کھوئی ہوئی دینا کو تلاش كرنے لگا جودور جديدے يہنے باقى تھى۔اس ليے مرانيات كے ماہرين نے كہا كہ ذہب کی طرح آرٹ کی ابتدا بھی جادو ہے ہوئی تھی۔ ''تھو یا کہ اختر صاحب ادب کے ماورائے تعقل اورنا قابل فنهم عناصر کی حقیقت کااعتراف بھی اُسی طرح کرتے ہیں جس طرح اور کے ماذی اور طبیعی تاریخی اور جغرافیائی پس منظر کا ۔ بیے کشادہ فکری ان کے بیبال ساجی حقیقت نگاری کا نشه اتر نے کے بعد پیدا ہوئی ورنہ تو وہ سیکسم گور کی کی فنی عظمت کے اس حد تك قائل تھے كەاسے ادب جديد كالبيغمبر قرار ديا اوراً س كى آپ بيتى كواردو ميں منتقل كرنے

کے علاوہ ،اٹھول نے جدید مغربی فکشن کے مث ہیر میں ہے کسی اور کو ق بل استی نہیں تہجہ ۔ "ادب ادر زندگ" ير اظهار خيال من اختر صاحب كو مليل الرمن الظمي نے جو ابيت پیندی اور جذباتیت کا قصوروار تغیرایا تھا تو اس لیے اختر ساحب کا یہ مضمون اندرونی تفنادات ہے بھرایرا ہے اور خود ان کی دوسری تریہ وں میں اوب کی شیار اور تنی تی ج ب کے پس منظراور چیش منظر کی بایت جس خیالات کا اظہار ، بیاں آن ہے ' او باورز نا کی'' كمقد كوكوكي مدونيل ملتي به ومان تو دور ربا النه أس لي ترويد بدائم في بدائم ماحب كى باخبرى ك بيش نظريه بات بآساني كله ينس التي كه أصوب يا ور ب (۱۹۳۹\_۸۲۸۱م) کے جیش رووں متنا ترکدین (۱۹۳۰ ) ، ، تو یسی (١٨٢١-١٨١) اور ثالثاني (١٩١٠-١٨٢٨) كا فلشن ثين يا من زوكا في تا تا متية ت بیندی ' کے رجیان کونتی عظمت ، عطا کرنے کا سیرا آن نے نیال میں ' ورکی ہے ۔ رویع پ كه بيقول ان كي مينوا ول اور بيكسول كي فريا أون ٥ موضوع بانا اورق والمساف ي آ واز کوادب میں سمونا، کہی و ونصب الهین ہے جوقعم کوا نسانیت کا تربیمان . ماہ یتا ہے ۔ ' اس حساب سے تو واقعی گور کی کے سامنے یہ تینوں نہیں گئے ۔ تکر اوب میں اخور ق واقد اور وور مقصدیت یا افا دیت کے تصورات کی نوعیت یا م زندگی میں ان تسورات ی نوعیت ہے مختلف ہوئی ہے۔میر کوسودا پر ، غالب کو ، وق پر ،مناو اور بیدی و بیشن چند لے فیات جو حاصل ہے تو ای لیے کہ ٹائی الذکر نے مقالے میں یہ والے تنی ہور یا نی تدروں ہو یہ وہ محمراه مرجج اوروث شعورر محت میں۔اورروزمز وزند کی ہے ضا بطوں واوب ہے۔ ضا جو پ یرمسلط تیں کرتے۔

اختر صاحب کا بید خیال بھی بحث ظاہب بلک تا قابل آبول ہے کہ دکا مخیم ہے بعد جب مغرب میں اصواول اور قدروال کا باند واشنے اگا تو اور یہ میں شرک ہے فیہ وابستی محسوں کرنے گئے (اور) اس طرح اجہنے ہے اس مناز ہاں ہے ہوں اس میں بھی کن دہ ہوں ہے۔ '( آرواہ) الاجہنے ہے کہ ہوں ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کا جنازہ افت ہوں کے بوصورت سال نہو پنر برانی بھی کہ ہوں کہ

اے تدروں اور اصولوں کے ایک نظام کی تلاش سے موسوم کرنا بہتر ہوگا۔ بدرویہ مجھ مغرب ہی ہے مخصوص نہیں تھا اور بہت جلد اس نے ایک عالم گیرسا جیاتی تہذیبی اور اولی میان کی شکل اختیار کرنی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس میان کی جڑیں بحض اقتصادی حقیقوں کی ز مین میں پیوست نہیں تھیں ور نہ تو پھر اس کی توجیہ وتشریح مارکس کے تصورا جنبیت ہے آ کے برحتی \_ یہاں جو تعظی اختر صاحب ہے ہوئی ہے ، أے ہم ساجی حقیقت نگاری اور مارکسی جمالیات کےمعروف شارح پلیخا نوف کی غلطی کا اعادہ مجسی کہد سکتے ہیں۔ پلیخا نوف نے مارکسی جمالیات کا اولین خا کہ مرتب کیا تھا ، چنا نچہ حشب اوّل ہی میں بجی کی صورت اس کے پیدا ہوگئ کہ پلیخا نوف جس نے تخصی تصورات کواینے ماخذیا سر چشمہ فیضان کی حیثیت دی الین کہ بوخر واس کوادب ہے والی ہی نسبت تھی جیسی کہ کیے کو بتوں ہے۔ اصلاً وہ ایک ماہر اقتصادیات تھا۔اس نے اپنے اقتصادی تصورات کی تشریح میں جہاں ہزار باتوں سے مددلی و بیل شعر وارب اور فنون لطیفہ ہے بھی سیجے مدد نے لی۔ پیداواری قوتوں میں اضافے کے لیے حسن اور موسیقی کی حیثیت اس کے نزویک ایک آلد کار کی تھی۔اس کا کہنا تھا کہ ماذی مقاصد کی تحیل میں رقص اور موسیقی تک کوایک مخمنی وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔محنت کے ہر کمل کا ایک خاص صوتی نظام بھی ہوتا ہے چنانچہ (اس کے الفاظ میں ) اینے ارتقاکی میلی منزل میں محنت ، ترنم اور شاعری ایک دوسرے ہے بہت قریبی ربط رکھتے تھے۔ ترنم ( آ ہنگ ) اور شاعری دونوں ، فتدیم انسانوں کی جسمانی سرگرمیوں ( محنت کے ممل ) کو تیز كرنے كا ذرايد شے۔ ظاہر ہے كدالي باتوں ہے اكا د مكب سطح پر گفتگو ميں جا ہے جتنا فائدہ ا ٹھالیا جائے ،آ رٹ اوراوپ کی تفہیم وقعین قدر کے ممل میں ان سے پچھ بھی مدونہیں ملتی۔ اختر صاحب ہے ا' اوب اور زندگی' کے تعلقات کی تعبیم میں سب سے بڑی تلطی بدہوئی كهانهول نے علم الاقتصاد كے حدودادب كى وسعت دونو ل كوا يك غلط تناظر ميں ديكھا۔اي وجہ سے ادب کی سرشت ہے بنیا دی قتم کی ربط رکھنے والے بعض نکات اُن کی آ کھ ہے او جمل رو گئے۔ادب کی مطالعے میں سائنس اور ساجی علوم تو در کنار ، فلسفہ ،نفسیات اور تاریخ تک کوصرف ایک محدود و سطح پر کار آیہ بنایا جا سکتا ہے۔ ادب کی تفہیم کا ایک اپنا نظام ہوتا ے، چنانچہ جا ہے جتنا بڑا عالم ہواور اس کاعلم جا ہے جتنا حاضر ہو، اگر ادب کی ماہیت اور

ویچیدگیوں سے ناواتف ہے تو ہران پریس گھاس لادتارہے گا۔ حدتویہ ہے کہ ایس ادبی تحقیق تک ،ادب کی تاریخ کے حاشے ہیں بھی قدم جمانے سے قاصرر بہتی ہے جوادب کی روایت اور تجربے کے سیاق ہیں کوئی قابلی تو جدرول ادانہ کر سکے۔انسانی تخیل اور تصور کی دنیا ،حقیقت کی اوپری سطح پر رونما ہونے والے واقعات کی دنیا ہے کہیں زیادہ چیدہ ہوتی دنیا ،حقیقت کی اور تجسین اور تقدیر کا کام اس لیے علی تحقیق اور تجسس کے مقابلے ہیں وسیع تر جہتیں رکھتا ہے اختر صاحب جب اپنا پورا دعوا ہی اس نکتے پر قائم کرتے ہیں کہ جہتیں رکھتا ہے اختر صاحب جب اپنا پورا دعوا ہی اس نکتے پر قائم کرتے ہیں کہ دو تعلیق ادب معاشی زندگی کا ایک شعبہ ہے " تو اس مضمون کے موقف کی طرف سے بردھنے والے کے دماغ میں طرح طرح کے وسوے سراغانے قلتے ہیں۔

# (a)

'' اوب اورزندگ'' کے ابتدائے میں اختر صاحب نے اس مضمون کی غایت اصلی پر بیروشنی ڈالی ہے کہ:

اگر بھے اس کا احساس نہ ہوتا کہ آج کی زندگی ایک نے سانچے میں ڈھل رہی ہے ساج ایک دورتغیر سے گزر رہا ہے اور انسانیت ارتقاء بالفند Dialecties کے درواز ہے پر آ کر ہرا یما ندار ادیب سے پوچھ رہی ہے کہ ۔ '' دونوں میں کس کے موید ہو۔ ادیب سے پوچھ رہی ہے کہ ۔ '' دونوں میں کس کے موید ہو۔ بیٹے در گوشنینی یا موام سے رکا تی جنگلوں اور پہاڑوں کی چاہت یا ارتباط بیٹے در کوشنینی یا مومت غیر ذ ہے دارانہ خود سری یا خیالات کا ارتباط قد دت یا شمیر پر حکومت ؟ جریا اختیار؟ تقدیریا تہ بیر؟ قدرت کی اطاعت یا قدرت پر حکومت ؟ آرث آرث آرث کے لیے یا آرث انسان کے لیے ؟

(زمانة حال كااوب از يى ى كوكن)

مویا کہ اخر صاحب نے پی ہیں۔ کو کن کے اس اقتباس کو اپنے مضمون کے بنیادی سوال اور مقصود العین کی حیثیت دی ہے۔ اور اس اقتباس میں جو فکری طمطراق، ایک چمیا ہوا ہز ہولا بن موجود ہے اُسے پہچا نامشکل نہیں۔ حاصہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کہنے والا ادب کے مسائل پر گفتگو کا بیڑا اٹھا رہا ہے۔ یہ بجد بھاذ جنگ کی طرف جانے والے کسی پر جوش سپائی کا ہے۔ علاوہ بریں، آرٹ آرٹ کے لیے، یافن برائے فن، کا موال ایک زمانے میں جس تو اور کے ساتھ پوچھاجاتا تھا، اس کے جیجے ادب کی ہیت ادر ماہیت کے مضمرات سے آتی ہی ہمالیائی بخبری کا رفر ماتھی فن برائے فن یا ادب برائے ادب کا تصور ہی ہے میں جاسک ادر ماہیت کے مضمرات سے اتنی ہی ہمالیائی بخبری کا رفر ماتھی فن برائے فن یا ادب برائے ادب کا تصور ہی ہے میں ہاسک تا وقت کے تصور سے کلیتا عاری نہ ہو۔ تا وقت کے تصور سے کلیتا عاری نہ ہو۔ تا وقت کے تصور سے کلیتا عاری نہ ہو۔ اخر صاحب نے اس مضمون میں دوسرے جو تکتے اُٹھا کے ہیں، انہیں مختمرا ایوں اخر صاحب نے اس مضمون میں دوسرے جو تکتے اُٹھا کے ہیں، انہیں مختمرا ایوں اختر صاحب نے اس مضمون میں دوسرے جو تکتے اُٹھا کے ہیں، انہیں مختمرا ایوں اختر صاحب نے اس مضمون میں دوسرے جو تکتے اُٹھا کے ہیں، انہیں مختمرا ایوں اختر صاحب نے اس مضمون میں دوسرے جو تکتے اُٹھا کے ہیں، انہیں مختمرا ایوں اختر صاحب نے اس مضمون میں دوسرے جو تکتے اُٹھا کے ہیں، انہیں مختمرا ایوں اسکا ہے۔

ا۔ یہ تجزیہ خاصاً معاشی ہے۔

۲۔ غزل گوئی کازوال سائتی تہذیب کی تبائی کا پرتو ہے ۳۔ نظم کی اٹھان سماج کے بندیانی کی روانی کی علامت ہے۔ ۳۔ سائنس خیالات میں ربط ونظم قائم کرتی اور اُن کی تر اش خراش کرتی ہے ۔ آ دے جڈیات کو بنا تا اور سنوار تا ہے۔

۵۔ جب تک کسی زیانے کی زندگی نہ بھی جائے یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ اویب ایے نہیں کیوں کہا، اس کے خلاف کیوں نہ کہا۔

۲-ادیب این ہذیات کی نبیں اپنی نضا کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کی زبان سے اجتماعی انسان بول آہے۔

ے۔ ' زمانے کے ردّو برل نے سنکرت شاعری کے برنوچ لیے۔ '
کے ردّو برل نے سنکرت شاعری کے برنوچ لیے۔ '
مارے کا اخلاقی مقط خیال (جس کا شارح ٹالٹائی ہے) اور آرث کا جمالیاتی نقط نظر (جس کی تا ئید بیگل ، شوین ہار اور نطحہ نے کی ہے) یہ دونوں معیار مہم اور ادھور سے ہیں۔

9۔ادب اورانسا نبیت کے مقاصدا یک ہیں۔

۔ ا۔ (بہ تول گور کی) ادب تغیر پسند ، قد امت شکن اور دورجدید کا پیش رو ہے۔ اا۔ ادب روگی انسانیت کو پند ونصیحت کی کڑوی دوانہیں پلاتا بلکہ ملکے اور میٹھے سروں سے اس کی عمیادت کرتا ہے۔

الما۔ ادب کے ماخذ ماضی وحال نہیں الیکن و مستقبل کا جویا ہے۔
ساا۔ ادب کا مقصد '' ان جذبات کی ترجمانی ہے جو دنیا کوتر تی کی راہ دکھا کیں۔
ان جذبات پرنفریں ہے جو دنیا کو آئے نہیں بڑھنے دیتے اور پھروہ انداز اختیار کر کے جو
زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مجھ میں آئے۔''

۱۳۳۔ گزشتہ صدی کے اواخر تک علم وادب پردوشم کے لوگوں کا اجارہ رہا ہے ، ایک وہ جو بیراگی یاصوفی تھے اور دوسرے وہ جوطبقۂ امرا سے تعلق رکھتے بتھے اور زندگی کی تک ود و ہے ان کا کوئی تعلق نہتھا۔

بجھے انسوں ہے کہ بات پھیلتی جارہی ہے اور اختصار کی کوشش کے باوجود ایک لیمی فہرست ان نکات کی تیار و گئی جن پر اختر صاحب نے ادب اور زندگی کے بارے میں ایخ تصور کی ممارت کھڑی کی ہے۔ اس مضمون کے حوالے ہے اتی ہی لبمی فہرست اختر صاحب کے اُن بیانات اور تیمروں کی محص مرتب کی جاسکتی ہے جن کا ہدف انھوں نے اختر صاحب کے اُن بیانات اور تیمروں کی محص مرتب کی جاسکتی ہے جن کا ہدف انھوں نے ہندوستان کی اولی روایت کو بنایا ہے ایک نظر اس طرف بھی:

ا \_ پرائے ادیوں کے (جو در بار میں رہتے تھے یا آ شرم میں ) موضوعات بہت فرسودہ ادر محدود ہیں \_

۲۔ آسطیف بیان اور زیب داستان بروہ معنی اور مقصد کوقر بان کردیے ہیں۔ ۳۔ ادب کواُنھوں نے بہطور چیتہ اختیار کر کھا تھا۔ ۳۔ چیشہ درادیب فلم کمپنیوں ، جاہل کتب فروشوں اور تن آسان ناظروں کے

ہاتھ خود کو بچے دیے ہیں۔ ۵۔شوقیہ لکھنے والے نہ زندگی کو بچھتے ہیں نہ بچھ سکتے ہیں۔('' زندگی کھیتوں اور

كارخانول ميں ہےنہ كه آرام كرسيون اور آراسته ايوانوں ميں )\_



۲-ادب بیفبری کی طرح خودگزاری کامقتضی ہے نہ کہ ملا ئیت کی طرح پیشہ در۔ ۷- قدیم ادوار کی فضا کے لیے "شعر و ادب قوت باہ کی گولیوں کا کام انجام

دية تم.

۸۔ ملک کی آبادی کانؤے فیصد حصہ کسانوں پر شمل ہے لیکن پر انی کتابیں ان کے ذکر سے خالی ہیں۔

9۔ قدیم سنگرت قضے بداخلاتی ،او ہاشی اور قابل نفرت جنسی فساد ہے بھرے پڑے ہیں۔۔

۱۰ - کالی داس ایک مایئہ نازادیب اور شاعر ہے اور مشرق ومغرب میں اس کی سے طرازی اور جادو بیانی کالو ہا مانا جاتا ہے ۔ لیکن کالی داس نے قدرت کے استبداد اور ساج کے مظالم کے خلاف کی جنہیں کہا۔''

اا۔ در دبیے شعراحیات بعد الموت کے مسائل ہے آ مے نہیں بڑھتے ۔ان کی شاعری' موام کے لیے معزادر جوش عمل کے حق میں نشہ آدر ہے۔'

۱۲۔ چنڈی داس ، دریا تی او بہاری جسے شاعروں کی اڑان بھی عشقیہ دار دات تک ہے۔ تاہم ان کاعشق اتنا ہے ہودہ نہیں جھنامسلمان متاخرین شاعروں کا۔ ۱۲۔ غزل کی صنف صرف اس لیے مقبول ہوئی کے لوگوں کی زندگی ہے رنگ و بد حرکت سے عاری اور محدود تھی۔ '

10 نظر بت اور افلاس کے مارے ہوئے" شاعروں کی پہنچ کل جاتا ل تک ممکن شیر تھی اس لیے وہ جمال باری کے آئے بیں جلو ہ یارد یکھنے گئے۔"

11 سینی پرزبان کور جے وینا ایک جھوٹے نظریۂ زندگی کا جُوت ہے۔

21 سین پرزبان کور جے وینا ایک جھوٹے نظریۂ زندگی کا جُوت ہے۔

21 سین ستاق ن پروائ کا شہر آشوب اور غالب کے مرقعے پڑھے اور مریث لیج کہ جب پورے ملک کی قسمت کی فیصلہ ہور ہا تھا ، یہ حصر ات این روٹیوں کے سوائی کھی نہ سوج کہ جب پورے ملک کی قسمت کی فیصلہ ہور ہا تھا ، یہ حصر ات این روٹیوں کے سوائی کھی نہ سوج کے جو زندگی اور موج سے جو زندگی اور شاعری کے باعث نگ ہیں۔"

ائی اس برہی اور جلال کوظاہر کرتے کے لیے اخر صاحب اینے آ کڑیل

میکسم گور کی کاسہارامجمی لیتے ہیں اور اس کے لفظوں میں کہتے ہیں (یہاں کہنا ایک معمولی اور ہے اثر لفظ ہے۔اختر صاحب دراصل جیخ اٹھتے ہیں اورنعرہ زن ہوتے ہیں کہ ۔۔) '' ماضی کے بت کو بو جنے والے شاعر و حال کی برائیوں کو چیسیانے والے اویر مقبل پر تاريكي كايرده ۋالنے والے افساندنگارو! مث جاؤ ، ورنه تاریخ تهہیں مٹادے كی ا''لیمن اتنا کھ کر جنے برسنے کے بعد بھی بہت شنڈے لیجے میں بکمال ساد کی فرماتے ہیں کے:

اس تجزیے ہے کسی کی تنقیص یا تضحیل مقصود نیمیں۔اس بحث كا ماحصل مرف بيرے كەزندگى كى حفائلت اورتز تى كامسك سب ہے زیاد واہم ہے اور کسی چیز کواس پرفو قیت اور برتری نہیں دی جاستي... كالى داس ،كبير، نظير، اور غالب وغيره ( وغيره كا استعال محل نظر ہے ) کے سواشا یہ کوئی ابیا شاعر نہیں جے مستقبل کا انسان

الت عادكر عا

لیجے ، قصہ ختم ۔ میر ، اقبال ، انیس ، سب کام ہے کے ۔ ہما ٹیا کا کیا ذکرا اور غالب کوشاید پجیررعایت نمبرمل سمئے ورنے تو اس مضمون کی امتحان کا ویس أنھیں خاصی ذانت ا نھانی پڑتی تھی۔ ایسے اختر صاحب کسی بھی معاط میں مدم شروطیت سے قبل نہیں ہیں۔ تعریف بھی کرتے ہیں تو پھیٹر طیس ضرور باندھتے ہیں۔ مثال کے طور پریدویلمیے کے لیے اور نظیر جنصی اختر صاحب نے تقریباً مثالی هیشیت دی ہے ، اُن کی بابت و واس آرز و مندی ۵ اظہار بھی کرتے ہیں کہ ۔۔'' کاش بیدوونوں فقیر نہ ہوتے ۔''ین بیر کہ بے میب ذات اس مضمون کے حوالے ہے ایک تو میسم کور کی کی ہے وور کی لیکن کی ہے۔ اختر صاحب نے ادلى تقيد كالاستس بهي ويا باورجا بجاس كاتوال بالورسند جيش ان ياب أوالله کی بابت تمنّا کے میغے میں اختر صاحب نے جو بات کہی ہے وال ہے آل تھروہ آتیں یا تمیں جن کی نشاندہی ذراور <u>سلے</u> کی گئی تھی میا تو شنار مدجیں میا ہرے ہے خاط جی میاج شد پیر غلط قبمی کی بنیاد پر کہی گئی ہیں۔ان میں ایک بھی ناتہ ایسانہیں جو نقاط کے منصب یا اونی تقید کے مطالبات کا ساتھ دور تک دے سکے۔

#### (Y)

سوویت او یول کی بیلی کا نفرنس میں نخارت نے ''شاعری ، شعریات اور شعری مسائل' کے عوان ہے جو خطبہ دیا تھا (یہ خطبہ انگلتان میں ۱۹۳۵ میں منظر عام پر آیا)

اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 'فن کواس وقت تک نہیں سمجھا جاسکا ، جب تک کے زندگی کی فعلیت ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 'فن کواس وقت تک نہیں سمجھا جاسکا ، جب تک کے زندگی کی فعلیت ہے اس کے رشتوں کا تجزیہ نے کر لیا جائے ۔ 'عین ای وقت ، ایک ہندوس نی نژاد اروو اور یہ تی تقریباً نہی خطوط پرسوٹ ہا تھا۔ چنا نچ نمجاران اور اخر صاحب کے خیالات میں جو مما نگت و کھائی و تی ہے ، اس سے صاف بیت چلنا ہے کہ ادب کے غیراد فی اور بادی تصور کو 'نا دب اور زندگی ' کے عبد ظبور میں ایک مین الاقوامی میلان کی حیثیت عاصل ہو چکی کو 'نا دب اور زندگی' کے عبد ظبور میں ایک مین الاقوامی میلان کی حیثیت عاصل ہو چکی نقی اس کو نا دب کے معالمی نظر ہے ، جا نبداری کے ادب کے مطابق ( بحوالہ غو ہینگرین کو ارثر کی ، شارہ نمبر کے ہی اثنا ہو تا کہ اس کا اطلاق ادب پر کیا اثنا ہو تا کہ اس کا اطلاق ادب پر کیا جائے ۔ لینن کا مقلموں اس لیے نہیں تھا گیا تھا کہ اُس کا اطلاق ادب پر کیا جائے ۔ لینن کا مضمون اس لیے نہیں تھا گیا تھا کہ اُس کا اطلاق ادب پر کیا جائے ۔ لینن کا مقلموں اس لیے نہیں تھا گیا تھا کہ اُس کا اطلاق ادب پر کیا جائے ۔ لینن کا اشارہ Party Literature کی طرف تھا، لینن کے مقلد وں نے اے جائے ۔ لینن کا اشارہ Party کیا جائے۔ لینن کا اشارہ Partisan Interature

اختر صاحب کو مارکس اور اینگلزی جدلیاتی مادیت جس این ایقان کے باوجود،
مارکس اور اینگلز کے ادبی رویوں سے کوئی مناسبت نہیں۔ مارکس اور اینگلز ادب کے مقاصد کی حدامتیاز کاشعور بھی رکھتے تھے۔ مارکس کے ایک سوائح نگار (فرانز مبر مگ ) کا قول ہے کہ مارکس این تمام فیصلوں میں برطرح کے سیاسی اور سیاجی اسلامی کا قول ہے کہ مارکس این تمام فیصلوں میں برطرح کے سیاسی اور سیاجی تعصب سے آزاد تھا۔ وہ اس اصول سے آگاہ ہی نبیس ،اس پر عامل بھی تھا کہ اقتصادیات کی اصلہ حول میں سیاست ، ق نون ، غد جب ،فلسفے ،اوب اور آرث کے مسلوں کی تشرح کی اصلہ حول میں ہر چھایا ہوا ہے مسلوں کی تشرح کی مسن نبیس ۔ زوان ، جس کی حقیقت بیندی کا نشہ اختر صاحب کے حواس پر چھایا ہوا ہے مسلوں کی بنبیت مارکس کو اور اینے مضمون میں وہ بری عقیدت کے ساتھ جس کاؤ کرتے ہیں ،اس کی بنبیت مارکس کو

بالزک ہے کہیں زیادہ دل چنسی تھی اور اینے اقتصادی مطالعات ہے فراغت کے بعد وہ بالزك كے طربية انسانی پرايك كتاب بھی لکھنا جاہتا تھا۔ای طرح اینگزنے بالزك كو '' مامنی معال اور مستقبل کے تمام زولاؤں (Zolas) کے مقالبے میں حقیقت نگاری کے ا یک کہیں زیادہ بڑے ماہر فن' کالقب دیا تھا۔ مارکس کے بہندیدہ ادیوں کی فہرست اسكائليز ، بومر، ۋانے شيكسير ، سروينٹيز ، كوئے ، بالزك ، فيلذنگ ، شينے اور اسكا ث پرمشمال تھی ۔ بہی صورت حال اینگلز کے ساتھ تھی ۔ اینگلز کو ادب یارے میں نظر یے کے ہے جابانہ اظہارے چیتی اوروہ مجھتاتھا کہ ادبی اظہار کی پیچیدگی کے یاعث،اس کی تنہیم کے لیے صرف پڑھالکھا ہوا کافی نہیں۔ مارکس اور ایٹھز کی طرح ، بے شک ، اینن بھی شاعری بتھیٹر اورفکشن کا دلدادہ تھا بمرسیاس اور ساجی اغراض کے باؤ نے اے او بی اقد ار اور آرٹ کے مشمرات کی تہد تک تینی ہے باز رکھا۔ات قید مشورہ دینے میں بھی تطف نہیں ہوا کہ موسیقی کے بحر ہے احتیاط ضروری ہے اور دستو یفسکی کے بارے میں اس نے صاف کہا کہ میرے پاس اس بکواس کے لیے وفت نہیں۔ اس ت آخر کھیے کیا مل سکایا ہے۔" ٹالٹائی پرلینن کی معروف تقید (بورژوازمیندارجس کے مریمن کا آسیب مساط ہے۔ اعصاب زوہ بٹسوے بہاتا ہوا ہتھ کا مائدہ روی وانشور ) اوب کے معالط میں اس کی معذوری کو بھینے کے لیے کافی ہے۔خود جمارے یہاں میقبل شران کیت ( بھارت معارتی ) کے بارے میں گاندھی جی کے تعریفی کلمات پر زاالا نے کھل کر ہو جیرالیا تھا کہ آب اپناکام کرتے۔اوب کے پیم سے میں کیوں پڑے؟"

لینن کی پشت پنائی نے ''ادب اور زندگی'' کے مقد ت کو اور کمز ور لرویا ہے۔
اختر صاحب نے یہاں جو بحثیں اٹھائی جی ادب اور زندگی کے تعلق کی میا انفر ادی
تجر بے اور ساجی سروکار کے سوال پر اویب کے موقف کی میاا و بی اقد ار کے تہذیبی پس منظ
کی یاز مان قدیم سے لے کرگز شتہ صدی تک کا اب جس موضو مات کے رمی اور فر سوو
ہونے کی یا اوب جی فی شی کے تصور کی میار تی کال نے مقابلے جی و پر کاتھ کال ہے ت ق مر جی موضو کی میا شاعر کے سوانح اور اس کے تخفی اظہار جی را ابلے
کی میا معنی اور بیان کی محتویت کی میا شاعر کے سوانح اور اس کے تخفیقی اظہار جی را ابلے
کی میا معنی اور بیان کی محتویت کی میا شاعر کے سوانح اور اس کے تخفیقی اظہار جی را ابلے
کی سے وہ سب کی ایسے نقیج تک لے جائے ہے قدمر جی حرجمیں قائل میں۔

ہماری مسیرت میں اضافے کا حبب بن الکے اہمیں سوچنے کا کوئی معقول راستہ و کھا سکے۔ یہ باتیں شرق و مغرب کے امریازات و شرقی تصویر حقیقت کی تہذیبی اساس و لکھنے والے کا شخصیت اور اس کے فئی اظہار نے دیجید اتعلق وادب میں بیئت اور ما بیئت بالفظ ومعنی کے انتے عادر ارتبط وانسان کے بنیاوی تج بوں کی تعلس واولی اقد ار اور اجتماع اقد ارکی ا میں اور اخارق کے مسلوں پر کہر ہے سوٹ بیمار کے بینے کمی کی بیں۔ان کے پیچھے فکری عجات پیندی کی وہی آغسیات کا رفر ماہے جو فیبراد نبی مسیاس اور ساجی مقاصد کے دیاؤ ے پیدا ہوئی ہے اور جس کا تماش ہم انیسویں صدی کی اصل تی تر یکوں (برہموساج وآ رہے ا ن اپر ارتها این درام کرش مشن اسکز ہے کہ بعد یدنعم کی تحریک ) کے سیاق میں و کھے سے بیں۔ سنسرت کی قدیم عشقیہ شام می (منظوم ڈرا ہے) بھکتی کال میں بولیوں (برج ، اد احمی ، را جست تعانی ، بعوجپوری ، میتنگی ) کی شاعری ،ار دو کی متصوفانه شاعری ، فارس اور ار دو ك كا ينى فرال اور بيانية شاعرى كواتني آسانى ئەردىيى كياجا سكتا فواجەمىر درد وميرتقى مير ، آس وألب ، اقبال اور اليس، يا شكنتان ومحودتش ، امروهاتم ، والميك والس وال شور و اس ویا کتھا سرت سا کر اور ﷺ تنز کو اختر صاحب نے جس طرح طنز وتعریض کا نشانہ بنایا ہے اُس پر اتن ہی حیرت ہوتی ہے جتنی اس بات پر کہ وہ پرتھوی راج راسواور آلہا او ال کواٹی مثالی شامل کے زمرے میں بری ساد کی کے ساتھ شامل کر ویتے ہیں۔ای طرح ادب ہند کے معاشی تجزیے کے نام پر جرت منی اور ایمینو گیت کی جمالیات ہے يكس آئلسيں پھير لين ايك ايسے مخض كے ليے جوستسكرت ، بنكالي اور مندي زبانوں كي ا، لی روایت میں پکودرک رکھنا تھا ، ہماری مجھ سے باہر ہے۔ اختر صاب نے مہا بھارت اور راماین ، ادب کی شاستریه روایت اور موامی روایت سب کوایک بی لپیث میں لے لیا ہے۔ ف ہر ہے کہ اس فتم کی فکری دہشت گر دی اولی تنقید کے استدلال کوسہار او ہے کے ا ال کی جریں کرور کروی ہے۔

# (4)

ادب اورزندگی کا دوسراحصہ، جے اختر صاحب نے '' ہندوستانی ادب کے دور جدید کا معاشی تجزیہ' قرار دیا ہے، پہلے صفے ہے کم فکر انگیز اور زیادہ اشتعال انگیز ہے۔ مبارزطلی کی لے اس صفے میں پہلے ہے زیادہ تیز ہوگئ ہے شاید اس لیے کہ ایک معاملہ ایٹ خالمہ ایک تھا۔ اس صفے میں اختر صاحب نے جو تنقیدی نیملے صادر کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ا-ادب تعليم ياقة طبق كالجاره رما --

۲۔ دور جدید کے ادب میں " غزل جیسی داخلی صنف کا زوال اور نظم جیسی واقعی صنف کا زوال اور نظم جیسی واقعی اتناقی صنف کا زوال اور نظم جیسی واقعیاتی صنف کی مقبولیت اس بات کی دلیل ہے کہ اردو کا اویب ادب کے ذراجہ زندگی کی ضدمت کرنا جا ہتا ہے۔

" میگور کا کوئی او بی کارنامہ ماضی اور حال کے تنازع سے خالی نہیں۔ وہ خونست کے شازع سے خالی نہیں۔ وہ خونست کے شکار ہیں۔اپنے ملک کے مسائل کا کوئی حل اُن کی مجھ میں نہیں آتا۔
سمتاہم ٹیگور کے کلام کا بڑا حصہ اوب جدید کے لیے قابل قبول ہے۔اس کا

نقط ونظر بین الاقوامی اورزیان ومکان سے بالاتر ہے۔

۵۔ اکبران' بوڑھے والدین' کے شاعر ہیں جن کا تمدّ ن دلی جوتی ، پکڑی ادرا چکن تک محدود ہے اور جن کا غد ہب جھکڑ ول پر چل سکتا ہے۔

۱۔ ٹیگورا قبال جیسے شاعر (اختر صاحب نے ان کے ساتھ جوش اردشیر خبر دار کا نام بھی لیا ہے۔ )مشین اور مشین کے مالک کے اقبیاز کو بھنے میں غلطی کے مرتکب ہوتے ٹیل۔

ے۔ اقبال قومیت کے ای طرح قائل ہیں جس طرح مسولینی ، فاشسٹوں کی طرح وہ بھی جمود کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اقبال اسلامی فاشسٹ ہیں۔ بھائی پر مانند کی ہندو فاشز م اس کارڈ عمل ہے۔

۸۔ پرتم چند کی آئٹھیں" راہ انقلاب کی آئٹ اندوزیوں سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ وہ انقلاب کی آئٹ اندوزیوں سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ وہ انقلاب اور رجعت کے دورا ہے پریہ کہتے ہوئے بیٹے جاتے ہیں کہ" اے کائل اس رہے پر چلے بغیرہم وہاں پہنچ جاتے۔"

9۔ انقلاب کا راستہ دشوارگز ارہے۔ لوگ تعک کر'' تصوف کی خندق یا نراج کی کمائی میں گریڑتے ہیں۔

• ا۔ بورے ہندوستانی ادب میں '' انقلاب بیند، قدامت شکن شاعر صرف ایک ہے ، نذر الاسلام ، جسے روحانیت نو ازی اور داخلیت ہے کوئی واسط نہیں۔''' اوب ہند کا دور قدیم حقائق زندگی ہے تا آشنا اور بالکل داخلی تھا۔''

یہ دندان شکن یا تمی واقعی لا جواب کر وینے والی ہیں۔او بی مسائل کی سطح پراور ادب کی اصطلاحوں میں کسی تفتیکو کی بیباں شاید مخبائش ہی نہیں۔ اختر صاحب کی بے اطمینانی کا سب یہ ہے کہ املی کے بیڑ ہے آم جائے ہیں اور اوب سے جومطالبہ کرتے ہیں ، دراصل تاریخ ، اقتصادیات اور کسی سائ گروہ کے منی فیسٹو سے کیا جاتا جا ہے تھا۔ اُن کے اعصاب پر ہو جھے ہندوستانی معاشرے کے تبذیبی اور معاشی عدم تو ازن کا ہے۔ اُن کے حواس ساجی اصلاح اور تعمیر کے دائر ہے میں سرگر داں ہیں۔ اُن کے احساسات اور جذبوں کی ایک صدمقرر ہو چکی ہے جسے وہ یارنبیں کرنا جا ہے۔ان کا غصہ اپنے حال پر ہے جس کا بدله وه ائے ماضی سے چکا نا جا ہے ہیں۔ جس اعصالی سنج کی کیفیت اس بورے مضمون بر جھائی ہوئی ہے۔اس سے نکلے بغیرزندگی کے سیاق میں ادب کی معنویت برغور وخوض امر نحال ہے۔مضمون کے دوسرے جھے کی ابتدا وہ اس مغروضے کے ساتھ کرتے ہیں کہادب اب تک تعلیم یافتہ طبقے کا اجارہ رہا ہے۔اس حقیقت ہے انکار کیوں کر کیا جاسکتا ہے کہ ادب کی ایک متوازی روایت بھی ہرزمانے میں اجھاعی وجدان کا حصہ ہوتی ہے الوک (عوامی) روایت \_ جہاں تک اوب کی مرکزی روایت کا سوال ہے ظاہر ہے کہ ہرقدم نے اور ہر زمانے نے اوب کوعلم اور بصیرت کے ایک مصدر ہی کے طور پر و یکھا ہے اور ہندی روایت میں تو"" ساہتیہ" کا لفظ بجائے خود ایک اسم بھی ہے اور صفت بھی۔ کویا کہ ادب کا کوئی بھی مطالعہ اقد اراوراخلاق) ساجی اقد اراوراخلاق کے مرقر جہاور عام تصورے بلند تر

اور بلغ رز) کے تصورے بے تعلق ہو کر کیا ہی نبیں جا سکتا۔ ہندی جمالیات کے مفسرین نے ادب اور آرث کوانسانی جذبوں اور تجربوں کے حوالے ہے ، اقد اراور اخلاق کی ایک تخلیقی وستاویز کے طور پر ہی ویکھا تھا۔ اور عربی شعریات کے مطابق شعور کی ایک سطح جذیے ہے۔ بھی عبارت تھی۔ اختر صاحب اخلاق اور اقد ارکے اُس تقسور کواپنار ونما بناتے ہیں جومطیق ے، جواویرے عاید کیا ہواہے، جس کاظہور تخلیق تج بے کی تہدیت نہیں بلکہ ہیرونی مقاصد کی کو کھ سے ہوتا ہے بیاتصور ادب کے ملما سے زیادہ اقتصادیات اور سیائ تح بھا ہے ہے وایست اصواول کا تالع ہے ۔ بے شک ، ادب بعض المبارات سے أیل طرح ا Empowerment بھی ہے اور یہ قول حالی "شعر سے پوشہ عل معاملات میں ہمی بزے بڑے کام لیے محمے ہیں ''لیان منظوم طبی نسخہ مرابقش کے کام آئے ہے۔ بعد بھی طبی نہ نبی ر ہے گا۔ دیوان حافظ اور مغنونی مولا ناروم کی و نیاجی اُ ہے۔ بہتی بہتری سال کی۔ گا ہے ۔ ينكفريول ــــ كل قند بنانا: وتو بناليجيه ، يمركل قند كو كلاب تو نه نبيه - مزيد برآ ل ، مامني ويا ا كرنا بميشه حال كے بالقابل اپني پشياني بن كاامتر اف نبيس وتا۔ اوب اور آرٹ كي تنويق کرنے والوں کے زمانے مجیب ہوئے ہیں۔ آپ ایک حرف حزیں یاا بل فنانی ارتی ش و تولئے کے لیے اناخ کی منڈی سے زاز واور باٹ نے بطے آر ب تیں۔ جدید بندوستانی نشاة ٹانیے کی قیادت کافر ایفیدرام موہمن رائے کوا' جام دین تن اسبغریب نے تو بس اپنا کام کیا دوه بھی اس طرح کدول محیظ کریدواب آشاہ خندہ ہے۔ ' آپ اس کے مال ہنہ او مجھیے نئیں اورغریب کی چکی واڑھی کا نداق اڑا نے جاتے ہیں۔ پھر اردواد ب براسدی تومیت کے ساہیوں کا کڑھا نا چہ عنی دار د؟ کیا اتبال نے ججز و نن کا اثر اور نفوز کی میں تك ہے؟ اختر صاحب نے اپنے تنائج تك پُنٹنے ي جسن ميں ديو پينے مؤ ارو يلها، نه بل بھر کے لیے بخبر کرسویت کی ضرورت محسوں کی ای لیے تو تاریخ ،اور تاریخ عمل لی جول تصلیاں میں آنھیں یا ہر کا راستہ جمعی و کھائی نین ویا۔ پیانی یا اوا تیاں از انتاہ بے فروی ا روس کے اور پول نے نظام زندگی کی تفہیم میں اپنی ، ہی اور بولھا، بہت ں وجہ ب روحانیت اور انسوف کے جمروں میں پناہ ڈھونڈنی کارٹ ونہ جمیر کے کے ماروہ تاری و توزین مروزین اور اس سے اسینے مطلب کی بات زیر ان نکالے سے متا اور اس ب کامیونے تاریخیت کے شعور کو جومستر دکیا تو شایدای لیے کہاختر صاحب جیسے دانشور تاریخ کوجی مارکسزم اور اسٹالن ازم کی کنیز بنا تا جائے تھے، یعنی کہ وہی دسب تنظیم موجہ باد کوقید کرنے کی طلب ۔ انسان زمانے کے سامنے اتنا صاحب اختیار بھلا کب ہوسکا ہے؟ اور انیسویں صدی کے اواخر جی فرانسی اشاریت پسندی یا جرمن اثبا تیت کے میلا نات تاریخ کی ٹھوس سطح سے جو بر آ مد ہوئے تو کیا اس لیے کہ اُن کی مدوست میں اثبا تیت کے میلا نات تاریخ کی ٹھوس سطے سے جو بر آ مد ہوئے تو کیا اس لیے کہ اُن کی مدوست کے بعد کی کے اسباب وطل کا تجزیہ کرلیا جائے ۔ پہنچہیں اور زندگی 'کی اشاعت کے بعد کی نے اختر صاحب سے روس جی افقاب سے پہلے کے اوب کی بنست افقلا ب نے بعد کے ادب کی تبیت افقا ب نے بعد کے ادب کی تبیت افقا ب کے بعد کے ادب کی تبیت افقا ب کے بارے جس کیوں نہیں ہو چھا ۔ اور اگر کچھ ہو چھا گیا تو جواب کیا ملا؟ ارسم ضمون نے تو در یں باب گہری نجب سادھ رکھی ہے!

اصل میں بدایک شاطرانہ (Scheming) اور Polemical مضمون ہے، ایک خاص نج پر بہت سوج مجھ كر چيش كيا جانے والا مقدمه \_اختر صاحب \_ايخ زمانے كى بساط پرتاریخ کی یا ہم متعناد اور متخالف طاقتوں کا جوتماشا و کھے رہے ہتھے۔اس میں ان کی ہمرویاں اور ترجیحات بہت واضح تھیں۔ چنانچہ اس مضمون کے ذریعہ انھیں اپنی اُن بسند میره طاقتوں کی تائید کرنی تھی جن کی فتح یابی کا انھیں یقین تھا۔ جس کھتب فکر سے اختر صاحب وابسة تھے، أس كے نزد يك بيا يك بين الاتوا مي تماشا تھا۔ اس ليے بير ضمون مختلف ادبی معاشروں اور روایتوں کی اپنی اپنی انفرادینوں اور مخصوص امتیازات کے احساس ہے تقریباً خالی ہے ۔ ورنہ تو اخر صاحب کے جیبا قاموی مزاج رکھنے والے ادیب کے لیے اتناسطی مرسری اور عمومیت زوگی کاروبیا اختیار کرنا آسان نه ہوتا۔ورق پر ورق میلئے جائے ،عمومیت زوگی کا ایک سیاا ب ہے کہ رکتا ہی نہیں ، زندگی کا المیدا حساس ، تخلیتی تنهائی اور ملال کا حساس، خیروشر کی مشکش کے دائی تماشے میں، وہ چے و تا ب دل، جسے غالب نے نعیب خاطر آگاہ، ہے تعبیر کیا تھا۔ (رشک ہے آسائش ارباب غفلت پراسد - يَنْ وتاب دل نصيب خاطرة كاوب) اختر صاحب الصرف فرار يجيح بين اورتمناً كي سرش ری میں افسر دگی کی حقیقت کوکسی قیت پرتسلیم بیس کرتے۔ ہٹ دھرمی کے اس رویے نے بورے مضمون میں عدم تو زان کی ایک ایس کیفیت بیدا کر دی ہے جو تا قدانہ تھیر ت

معروضیت اور ویانت واری کوکبیں تکنے ہی نہیں دیتی ہائی تجزیے ، خاص کر معاشی تجزیے ، خاص کر معاشی تجزیے ، کے لیے استدلال کا جوطر بقہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا ، اختر صاحب نے مضمون میں اُس کا صرف التباس بیدا کرنا چاہا ہے ۔ حقیقت ہے تو یہ کہ بورے مضمون پر بعذ ہاتیت کا گاڑھا غبار جھایا ہوا ہے ، اس صد تک کہ اختر صاحب کا لہے طعن وتشنیع میں اور تح روتفر رمیں بدل گئ ہے ۔ کیسی افسوس ناک بات ہے کہ شعر کے بیرائے میں ایک صاحب نظر ساجی مبصر (اکبرالہ آبادی) کے ان لفظوں کا ۔

اب کہاں ذہن میں باتی ہیں براق ورفرف عظی بندھ گئی ہے قوم کی انجن کی طرف

اختر صاحب بس اتناسا مطلب نكالتے بين كدييرمائتى تمدّ ن كا شديدا هجائ ہے۔ریل گاڑی ہے اے بعد ہے! سائٹی تمرن مغربیت کے زغے سے نکلنے کے لیے نی ترکیبیں سوچتا ہے۔ ''یعنی یہ کہ شعری تجربے کے اظہار میں معروضی تلازے کی تلاش اور اشیا کوعلامتوں کے طور برد کھنے کی تخلیقی روش بھی اختر صاحب کے لیے بھن وسنی اور تہذیبی پیما ندگی کا ثبوت بن جاتی ہے۔ اختر صاحب کے ملم وُلفل کو دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ جبلی چنگ عظیم کے بعد خود مغرب میں مغربی تدن کواساس بہم پہنچا نے والی نکنالوجی اور سائنس کی نازش ہے جا کے خلاف روٹمل اور احتجاج کی جوآ وازیں افھی تھیں اور جن کے حوالوں سے تیسری و ہائی کا مغربی ادب بھرا پڑا ہے ، اُس پر اختر صاحب کی نظر نہ گئی ہوگی۔ و نیوی ہوس کی ہولنا کی اور مازی کمال کے بےمحا باشوق نے جدید انسان کے کیے جو ذہنی ، جذباتی ، نفسیاتی ، تہذیبی مسئلے پیدا کیے اور " اپن تعلمت کے خم و چیج میں الجینے کی وجہ ہے نفع وضرر کے فیصلے کی صلاحیت ہے جو محروی اس کے جھے میں آئی' اختر صاحب اس ہے صرف سے نتیجہ برآ مارکرتے ہیں کہ شین اور مشین کے مالک میں لوگ فرق ہی نبیس کر سکے۔ فطرت ہے وابستگی کووہ انسان کی پسپائی اور حوصلوں کی تنسب قر اردیتے ہیں۔ ہے شک ، میرحقیقت برمبی ہے کدایے آپ میں سائنس اور نکنا او جی غیر جانبدار ہوت میں۔ لیکن مغرب کی سائنسی ایجادات نے اور نکنا او جی نے سیاست کی تا لیع داری اور اپنے مفادات کی خدمت گزاری کے لیے کیاشکل اختیار کی اور ہمارے زمانے میں خود انھیں بھی اوراس زمانے کے انسانوں کو بھی جس حال تک پہنچایا ہے اس سے بے خبری کا کیا جواز؟ نظر بے کی غلامی عقیدے کی غلامی سے کیا واقعی بہتر اور مستحسن ہوتی ہے؟ ان سوالوں کا جواب مضمون میں نہیں ملیا۔

ہندوستان (غیر منقتم) بلکہ مشرق کے مخصوص حالات میں انقلاب کا جوتصور کا میاب ہوسکتا ہے، اس کے تقاضوں کو بھی اختر صاحب نے ایک امیتازی سطح پر بیجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے ، ایک ادبی جائزے نظم نظر ، ایک ساجی مطالعے کی حیثیت کوشش نہیں کی۔ اس لیے ، ایک ادبی جائزے نظر ایک ساجی مطالعے کی حیثیت سے بھی یہ مضمون افراط وتفریط کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن اپنے نصب العین سے اختر صاحب کی دابیتی گہری ، اپنے نظر ہے میں ان کا یقین غیر متزلزل ہے۔ وہ اپنی ترجیحات کوطرح کے شک و مشہو ہے بالاتر بیجھتے ہیں۔ اپنی خیالی جنت سے دست بردار ہونے پر وہ آ مادہ نہیں۔ اس لیے حقیقت بسندی کے دعووں کے باوجود مضمون میں آ درش واد کا سربہت او نچا نہیں ۔ اس لیے حقیقت بسندی کے دعووں کے باوجود مضمون میں آ درش واد کا سربہت او نچا ہے ۔ مضمون کے اخیر تک پہنچتے ہیں اور اُن پر ہے ۔ مضمون کے اخیر تک پہنچتے ہیں اور اُن پر ہے مشمون کے اخیر تک پہنچتے ہیں اور اُن پر ہے مشمون کے کا دائمن ہاتھ سے جھوڑ بیشے ہیں اور اُن پر ہے مشمون کے کا دائمن ہاتھ سے جھوڑ بیشے ہیں اور اُن پر ہم مشیر یا کی کیفیت طاری ہوگئی ہے:

متوسط طبقے کی زندگی بندیانی کی موری ہے۔عوام کو بچھنے کی کوشش سیجے اور انہیں بتائے کہ وہ اس خشہ حالی میں کیوں ہیں اور کس طرح نجات حاصل کر کتے ہیں۔

قید خانے کی کوٹر یوں سے بدتر جمونپر یوں میں ، پلیک اور ہینے میں ترب کروہ بھو کا اور نگامز دور اس حسرت میں مرجاتا ۔ یہ کہ مارواڑی کا ساٹھ یا کسی امیر کا کتا کیوں نہ ہوا! کیا اس کے حال زارتے بھی آ ب کے دل میں چنگی لی ہے؟ کیا بھی آ پ نے سوجا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بھی ان اسباب وملل کومٹانے کا خیال آ ب کے ذہن میں آیا ہے؟ اگر نہیں تو آ ب ادب کے لیے خیال آ ب کے ذہن میں آیا ہے؟ اگر نہیں تو آ ب ادب کے لیے باعث نگ ہیں۔

مولو يوں اور پنڈنوں كى زبان ميں گفتگو بند سيجے عربي

وسنسكرت كو ان كے ليے اور أنفيس عربی وسنسكرت كے ليے چھوڑ ديجے۔

موجے کہ انسانیت کے ماضی میں آپ کے لیے کون سے اشارات پنہاں ہیں ہمسائل حال کیا ہیں اور مسقبل کی راہ کیا ہے۔
اشارات پنہاں ہیں ہمسائل حال کیا ہیں اور مسقبل کی راہ کیا ہے۔
اپنے انداز بیان کو آپی جلا دیجے کہ وہ ظلم کے لیے محوار اور مظلوموں کے بیداری کا صور بن جائے۔

اور آپ کا فرم کیا ہو؟ ٹیگورے بھی کی نے بیموال کیا تھا اور اس کا جواب دنیائے ادب کا جواب ہے!" میر افد ہب وہ ہے جو ہر آرشٹ کا فرم کیا ہے؟ جو ہر انسان کا فرم ہونا جا ہے۔ اور آپ کا فرم کیا ہے؟ جو ہر انسان کا فرم ہونا جا ہے

"اپ چاروں طرف زندگی کی تم ریزی کرو۔ خبر دار!
اگرتم دھوکا دوگے ، جھوٹ بولو گے ادر سازش کردگے تو آپ اپنی
نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ قعرِ پستی میں گرد گے ادر تمہاری
طالت اس غلام کی تی ہوجا گئی جوابے آقا کو اپنا خداما نے لگتا ہے!
میلی تجزیے اور تنقید کی زبان نہیں ہے۔ یہ ایک خطیب ، ایک سیاسی قائد کا لہجہ
ہے۔ اختر صاحب کے ضبط کا رہا سہابندھن اختا م تک پینچے توث گیا ہے۔ یوں محسوس
ہوتا ہے جسے کوئی کمانڈ راپ دستوں کو مارچ کرنے کا تھم دے رہا ہواور یہ سوچ رہا ہوکہ فیصلہ
کن لڑائی کا وقت آگیا ہے۔ یہ ادبی اور علمی مکالے نہیں ، ایک طرح کی پہفلٹ بازی ہے
تقید نہیں ، تشدّ دہے۔ جھنجھلا ہمٹ کا بیا نداز مضمون کی علمی حیثیت کو کم کردیتا ہے۔

# (A)

جیرانی میدد کچھ کر ہوتی ہے کہ اختر صاحب کے سامنے مقدمہ شعروشاعری، کی شكل مين ايك بي نظيرتمونه وايك Role Model موجود تقا\_ حالي بهي مصلح يتح\_ قو مي تقبير كا جذبر کھتے تھے۔اور انھوں نے بھی تاریخ کوائی قکر کے بنیادی سیاق کے طور پر دیکھا تھا۔ ا یک بن سے تناظر میں وہ بھی اوب کے مغیوم ومقصد کا تعین کرنا جا ہے تھے۔ا ہے ماضی ہے انحیں بھی شکایت بھی اور اینے حال ہے وہ بھی غیر مطمئن تھے۔ تبدیلی کی طلب میں عجلت پندی کے جوآ ٹارہمیں حالی کے عبد کی فکر میں دکھائی دیتے ہیں ، اُن کا سامیہ مقدمے پر بھی بڑا ہے ۔ لیکن اس مقدے کی اصل حیثیت قلر کے ایک سے نظام کے تعارف Introduction کی ہے ، ایک وضاحتی بیان کی ۔ حالی کا دل بھی دکھا ہوا ہے اور انھوں نے بھی کئی متنازعہ یا تھی کہی ہیں ،لیکن وہ کہیں ہے قابوئیس ہوئے۔شائستہ فکری ، توازن ، مستقل مزاجی کی ایک کیفیت اور تھبراؤ کا ایک مستقل انداز ہے جومقدے کی ابتدا ہے اختیام تک برقرار ہے۔ای لیے حالی کے خیالات بحث طلب اور بھی بھی نا قابل قبول ہوتے ہوئے بھی متین اور متحکم دکھائی دیتے ہیں۔افسوس مکر'' اوب اور زندگی'' کے بارے میں بہی بات نہیں کہی جا سکتی۔ چنانچہ آج بھی مقدے کوتو اردو تنقید کے مرکزی حوالے كا مقام حاصل ہے ، ليكن اختر صاحب كے اس مضمون كى حيثيت صرف تاريخى ے ۔ رید حیثیت ہمیں اس مضمون کی یا د تو دلاتی رہے گی بگراے ہمارے شعور کا حصہ نہ

E 35

شفق الرحل شفيق الرحمن منشي يريم چند منشى يريم چند منتعى يريم چند مرزا بادى حسن رسوا راشدا كخيرى راشدالخيري تدوين صلاح الدين محوو تدوين صلاح الدين محمود تدوين صلاح الدين محمود

محرحسن عسكرى محرص عسكرى عاشق حسين يثالوي ذي تذرياهم واكثرا لوريجاد سيدر فيق حسين آغاحشر كاثميري

تدوين صلاح الدين محمود

بارغ وبهار (LINDI) ميرامن وني والمساحدة علن فاربس

سيركهسار ينذت رتن ناتحد سرشار

فسانة آزاد

جموعه شفيت الرحمن: بهجتاد مريدها تنين وجله دريج وانساني تناشه مجموعة شفيت الرحمل : كريس بشكوف البري مدوج روير واز معاقبي مجموعه منتشى يريم چند: كؤدان اين ميدان عل (ناول) مجوعد منشى يريم چند: (انسان)

مجموعه منتشى يريم چند علوة ايار ريدا ، جوكان سى منور ما معد در الى رانى (ادل)

مجموعه مرزا باوی حسن رسوا: (امراد بان ادار مقطی جون، اخری بیم، شرید داده) مجوعدراشدالخيرى: (مح نقى شام نقى شهدتدى ، نوحدتدى ، نسان سعيد ، تالدنار) ناول افسائے: (تمغیطانی، ماہیم معروی کر بلامثان و دُرّاج، دَرِشبوار، آتا ہے۔ ومثن، سلی مولی جاں، کوہر مقسودہ بیلہ جی میلہ)

مجموعة عليم بيك چغتائي: (افسان) مجموعة عظيم بيك چفتاكى: نام ، كون ، كزورى ، چى ، كريابادر ، كا في كور دراه ال

مجموعة عظيم بيك چفتاكى: (داستان،مشائن، دراس)

محموعدراجندر سنكم بيدى: (انسائية مناول، درا عدمناعن)

مجموعه محمد حسن عسكرى: (انسان اورآ دمى مهتاره ياباد بان ، وقت كى راحتى ، جملايان ، جديد عنه يامغرني تمرابيون كى تاريخ) عسكرى تاميد: (انسائے مضابين)

مجموعه عاشق حسين بثالوي: (تاريخ ادرا اسان)

مجموعه فرین نقر مراحمد: (این الوت الویت الویت العن العن العن الداری الموری الم

مجموعة سيدر فيق حسين (آئينه جرت السائه مضاين فبخي تأثرات)

مجوعة قاحشر (الاے)

Rs. 350.00

www.sang-e-meel.com